المجلعتق محفوظ

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشيراللها الرَّحْطِنُ الرِّحِيْمِ - نحيل كا ونصلى عَلَى محررتول أالثة حضرت امام جاعت احرب كي تفرير بواب في ارجون

حضرت امام جاعت احرُّبه کی تنفربر بو آبب نے ۱۷ رجون ۔ کے علب رنعفدہ فادبان بیں فٹ مائی۔

قُلْ إِنَّ صَلُو تِنْ وَ نَسْكِنْ وَعَجْباً بَي وَمَمَانِيْ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَا إِنَّ الْعَلَمِيْنَ لَا اللَّهُ الْعَلَمِيْنَ لَا اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ

1- بون کے آج کا جنسہ اس غرض کے لئے منعفد کبا گباہے کہ جارے ملک بیں وہ روا داری اور وہ ایک دوم

كاحساسات كاادب واحترام بيبا بويس مع بغير فرابل سکتامے-اور منہ و نبا میں امن قائم ہو سکتامے۔ ہمیں ہو نعلیم دی گئی ہے۔ وہ بہ سے کہ ہم تا م اوبان کے بزرگوں اور ہادیوں کا ادب م كربس : نمام وه لوك جن كوان كى فوبس عدا كى طرف سے كھوا تسلیم کرنی ہیں۔ تام وہ لوگ جن کے منبعین کی جاعتیں ما ڈ تى إين بو أعفيس خدا كامرسل اور مامور- او ناربا بصبحا بوًا تسيلم كرنى بيں-ہارا فرض ہے كہ ہم ان كىء : ت كريں- ان كى ہنك سے اجتناب كربي- اوراس علىم كم ما تخت بم بمبشد بي مختلف افوام کے بزرگوں اور ان کے مذہب کے با نیوں کا ادب واحر ام کرتے ہے ہیں۔ہم ببود ہوں کے بزرگوں کا ادب کرنے ہیں۔ہم عبسائیوں کے بزرگوں کا احترام کرنے ہیں مہم جینیوں کے بزرگوں کو احترام کی تظرسے دیکھنے ہیں ہم جا با نیوں کے بزرگوں کا اوب کرنے۔ اور یم لینے ابنائے وطن مندووں کے بزرگوں کی معظیم کرتے ہیں۔ اور خدا تھانے سے حکم سے مانحن کیتے ہیں۔ اپنی کسی نعنسا نباٹ کی وجہ سے نہیں کیتے ی ذاتی فائدہ اورغ ض کے لئے ہنبس کرنے۔ بلکہ واقعہ میں ضرانعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور ڈنبا کے سلئے مامور بچے کرکرنے ہیں۔اور بھ سمحت ہیں۔ دنباکی ہرفوم اور ہرفومب کے لوگ جب بنے دگی سے اس مفله مغوركرس ك أو الحبس تسليم كرنا يرس كاركه وتباكا قيام واه تعمانى لحاظ بواورخوا وسان لحاظسة اسى يربعك كم البيغ خبالات

ابسے دنگ بیں کلام کیا ما وراینی زبانون برفابورکها ماسئه-اور مُزقداور شقاق نه پیدا ہو + صاحب ہو کہ کلکننہ کے بہت بڑے آدم سے گذرہے ہیں۔ ان کی رسی بھی -اورننملہ م ارج کی طرف سے حبسہ ہونا تھا۔مسنر نا ٹرٹر و چوکہ ایک ہ یند ہیں۔ بڑی بھاری شاعرہ ہیں۔اور گا ندھی جی کی طرح: انوں بیں آدب و احزام کی نظرسے دیمیں جاتی ہیں۔ اور بہت اثم سكف والى بسنى بين - ودمجھ طينے كے لئے آئيں - انھوں سنے ذكر كما ك رام موہن رائے کی برسی کا دن ہے۔ ا ور برہموسما ج سنے بسہ کباہے ما به اجها نه بوگا که آب بھی اس جلسہ میں جلیں۔ اور نقر مرکزی - گو سكف بربموسماج كم منحلق كيد لطريجر يطها الوائفا وكمرجع دام وبن جیان سا رو آبیا۔ببکن معاً مبرے ول میں خیال ۲ یا کہ خواہ ان کے ذاتی سے کتنی ہی کم وا ففیت ہو۔ مگراس پس کمیانٹ بہ ہے۔ کہ الفول نے کی ایک مذبک کومشیش کی ہے۔ نب ببرا انتشراح میں ا ورئينغ كما بين اس جلسه بين آوُل گا- چنانجه بين ومال گيا. سٹرانس رداس جو وابسرائے کی کونسل سے قانونی ممبر ہیں۔ وہ اس مه تے پر بزیر نش منتے۔ اور بھی بہت سے معزز لوگ و ہاں ہو ہ<sup>و</sup>

تضے مسنر ناکیڈو تھی تنجیں ۔سرحبیب الندیھی تنفے۔انفاق ایسارٹو روروہاں کی سوسائٹی کے لحاظ سے مہ کوئی عجمیب بات نہ تھی۔ کہ ہوچھا کیا آب انگریزی ہیں نقرم کریں گئے۔ کیفے کما۔ انگریزی میں نقر ركرنے كى مجھے عادت تہيں۔ ولايت بيں تكھ كرا تكريزى نفّز مركزنا رياً يمكرز ما في مخنظرًا حيندالفا ظركيت كيسوا بإقاعده نفريركا موقع بنبير ىنىر تا ئىڭدونىغى كېدىا ـ اردويىي بىي نفرىركمەس لىبكن تونكەرىزىدىن احب مانكل ارد ومذهبي عضف تنفيه - اورجاخرين بي سے بھي . ٩ فيصد كم بِنْكَالِي سِيْفِي بِوَارِدُو مِهْ مِا نِنْ بِيْفِ -اس لِيُهُ بَيْنِي تَقْرِيرِ نَهُ كِي -اوراس وجه سے نفر رره گئی۔ گربیس نیا رهنا۔ در اصل کسی کی خوبی کا نظر آنا بیتائی بردلالت کرناہے۔اورخ بی کو مذر بجه سکنا نابیبائی کی علامین ہونی ہے۔ اور اسلام بہبر حکم دیتا ہے کہسی کی خونی کا انکار مذکرو-اور و وسرے ندا سب کے بزرگوں کی تعظیم و کرم کرو + مبرس ول بي خبال بيدا بتواكد رسول كريم الله گروه خاص ندسی ذبگ کے ہولئے ہیں۔ جیسے مولود کے جلسے ۔ ان بیں فیمسلوں کے متعلّق بدامبدر کھنا کہ وہ شامل ہوں۔ بہت ٹری مات سے ان سے برامبر نوی جاسکتی ہے کہ وہ بانی اسلام کی فرببال سنخ كُ اللهُ آجائيس . مُرب ككس حبسريس مذوس دسوم كى بابندى ببى كريس.

يدبنبس كى جاسكنى ـ وه انساني على اوراخلا في نفطه تكاه سي تو ول بين شامل بوسكفة بين جورسول الترصلي وتدعليه وآله کے منعقن کئے چائیں۔ مگر مذہبی نقطۂ نگاہ سے ہنیں نشامل ہو

ببس بيف يمحاكه بندومسلانون بين وتعديرها ما ناسے۔اسے روکے کا بہی طریق ہے کہ ایسے سے سکتے چا ٹیں ۔جن بیں دسہل کریمصلی السرعلیہ لن مدمهی حبثتت سے عبلسہ نہرکیا جائے۔ بلکہ علمی بثبتت سعه حبسدكما جائے -اگرلوگ دومس مذا ہمپ كے ليڈر كو كى نوبيار، دېچەا درشن سكنے ہيں۔نوپجركبيا وجەسےے كەمحەسلى النمليو وآلدوسلم کی توبیاں وہ نہ دیکھ سکیں۔ ابیسے عباسوں بیں غیرسلم لوگ بعى شابل بوسكن ببن-اوراس طرح وه جليج يوروز بروز يرحلى ہے۔ دُورہوسکنی ہے۔ اورہندومسلَمانوں ہیںصلح ممکن ہوسکنی ہے علاوہ ازیں نودسیلانوں کوہی رسول کریم صلی انٹرعلیہ وا لہ وسلم سے حالات معلوم بتوكسع عفيدت اوراخلاص ببيدا بوسكناس يجروو مدامب كالوك جب آب كے مجمع حالات سيس كے - نووہ ابس لوگوں کو بورسول کریم صلی امٹر علبہ وآ کہ وسسلم کو گالبیاں و بیتے ہیں

کی کامبابی | برنخر کی خدا کے فضل سے ایسے رنگ ہو

کامباب ہوئی ہے۔ بوکہاری امبدوں سنے ٹرحکرسےے۔ مثناً کلک بس برم برا مسترول في جيس بين جيندريال وكاندهي جي بہت بڑے لبار تیجھ جانے مخف-اورسی بی رائے وائیں منسلوگ بونبودسی نے ابسے جلسہ کے اعلان ہیں ابینے نام کھمائے با لیکو ویا پرا ما دکی ظاہر کی سے۔ابسی طرح ا ورکئی بیڈروں۔ کئے ہیں۔ مدراس کے ایک ہندوصاحیے کی متلوں میں ایسے جلسے نَّے کا ذخبہ لداہے۔ اور لکھا ہے کہ ہندوسٹنان بیں امن قائم ولئے بير بهت قبني چېر جيس بل گئي سے بيرور نواست ہے۔ کہ ہرسال ابسے جلسے ہونے جا ہتیں۔اسی طرح تقبور المجا ے بڑے آ دمبول نے اس جلسے اعلان بردستخط کئے ہیں صبے لالہ و فی جندصاحب ہو بہت بڑے کا نگریسی لیڈر ہیں۔ بھر اموں کے بہت بڑے لیڈرسردار کھڑک سیکے صاحب نے کہ ه - که اگراس دن نیس امرت سربیس بخوا- ن**و و پال کے ح**لیسہ س-اگر سیالکوٹ میں بنوا۔ نواس حکم علسہ میں شامل ہو*ں گا* غ حن اس نحر مک کومسلما نوں کے علاوہ غیمسلم نوموں نے بھی احترام کی نظرسے دکھیا ہے۔ اور نہ صرف احتزام کی نظرہے دمکھا ہے بلکہ خواہش کی ہے۔ کہ ابیصطلے ہمینند ہونے جا ہوئیں۔ ناکہ تفرفہ وُور ہو۔ اور بس مجسننا ہوں۔ اگراس سال برنٹو بک کا مباب ہوئی

نولوگوں کومعلوم ہو جائے گا۔ کربرامن فائم کرنے کے لئے ہما بہت مغبد تخریب ہے۔ اور آبندہ ہر قوم اسے زبادہ سے زبادہ کا مبا بنانے کی کوئشش کرے گی۔ بس اس تخریب کوکا مباب بنانے کی کوئشش کرنی چاہیئے۔ تاکہ ہم اس مفصد کو پالیس ۔ بوکہ ایک ہی جیسا ہندو دل کوبھی بیارا ہے۔ اور مسلما نوں کوبھی ہے فیر وہ ہندونتان کا المن اور نرقی ہے +

ج بيه. قُلَ إِنَّ صَلَوْتِيْ وَ نُسَمِّئِي وَمَعَيَاى وَ مَمَانِنْ يِثْهِ رَبِّ الْعُلْمِبْنَ لَا شَرِيْكَ كَهُ وَيِهُ الِلْكُ رْتُ وَ آنَا اَوَّ لُ الْمُسْلِمِينِينَ ٥ اس آبيت بين رسول كريم ا علیہ وآ لہ وسلم کا وہ وعویٰ بیش کیا گیا ہے۔جس بر بیف آج کے لبکو رکھے ہیں۔ آج سے ببکرے کیلے نین موضوع فرار دبھے ہیں ، (۱) دسول کریم صلی التُدعبيه واله وسلم كے احسانات ﴿ د٧) رسول كريم ضلى الله عليه وآله وسلم كى قربانيا ١٠ ٠ دس) دسول كريم ملى التدعليه وآله وسلم كا تفدمسس اس آبیت بیں یہ تبینوں امورہی بیان کے گئے ہیں گویا پہرسڈیک بَيْفَ الْبِينَ بِإِس سَعِهْ بِين ركِه · بِلْكَهُ فُرْاً ن كرِيم سَفَيْتِنِ سَفَ بِينِ الْعِلْ كريم ملى اخذعلبه وآله وسلم سے خدا تفائسے كہلايا ہو كر نيرے وربعه وُنيا

احسان كَفُ مُنْ إِن يَحْدس ونباكم للهُ قربا بنا ل كرا في إلى - اور خد کو باک کباگیاہے۔ صلاو ذکے معنی دُعا اور رحمن کے ہیں میں اسے معنی نیک سلوک اور احسان کے ہوئے۔ نساف کے معنی فزیم کر دینے کے ہیں۔ اُس اِسے مصر ادینے کے سوئے۔ محبیای بعض زندگی ذانی آدام اور آسائین - اور حسّعات بیعن موت ذانی قربانی کے معنی بیں استعمال ہٹو ا ہے۔ بیس ایس آبیت بیں یہ بنیا یا کہ کھومبری عیاد گ یا میرالوگوں سے شن سلوک زیرمی صلاۃ کے معنی ہیں ) اور مبرا فربا نبال کرنا- اورميري ابني زندگي- اورايني موت بيسب خدايي کے گئے ہے۔ بہلی چنر وصل کو نی ہے۔ اس میں لوگوں بر احسان کرنے کا دعویٰکیباہے۔بعنی فرمایا بمبرسے ذربعہ لوگوں ساحسان ہوئے ہیں دوسرے نُسَكِيْ وَ تَعَبَّايَ وَ مَصَاتِنْ بِين بِنَا يَا - كه ميرا مارنا يامرنا بعنی فریانی کرنا بیھی خدا ہی کے لئے ہدے۔ اس آخری جلد میں نقد س کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ تفدس کے مصفے پاک بھونے کے ہیں۔ او ج چزکندا کے سلے ہوگی ۔ وہ باک نہ ہوگی 'نو اور کونسی باک ہوگی بِس الس آبن بيس نبينوك مانيس بيان كردى مكى بين- ابك نواس آمن بی دعوی بران کباگیا ہے۔اوردوسرے گریمی بتادباہے که احسان اور فربانی اور نقدس کی دلیل کیباً ہونی ہے۔ اس آیت بیں بیر گر بنا با کیبا ہے۔ کہ کسخف ایک خاص گر | اس آیت بیں بیر گر بنا با کیبا ہے۔ کہ کسخف كه احسان با فر مانى با تفنيس كو ديجية وفن

اس کے اعمال کے گرطوں کو نہینا چا ہیئے۔ بلکہ تمام زندگی پر نظر کرنی چاہیئے۔ اور اس کے اعمال کے مقصد کو دیکھنا جا ہیئے مرف سزا کو دیجے کر بہ خیال کر لینا کہ بیخص ظا لم ہے۔ درست نہیں۔ باکسی نظیف دہ عمل کو دیکھ کر بہ بھینا کہ بیخص ظالم ہے صبحے ہنیں کسی کو سزا دبنے ہوئے دبار کوئی کہے کہ بیکننا بڑا ظالم ہے۔ تو بسا اوقات وہ اس کے متعلق رائے قائم کرسے بیں غلطی کرجائے گا ہ

یر ایک لڑے کو بعد لگارہاہے ی لڑکے کی نظرارت پر اُسے منرا مذوسے گا۔نو اس لڑکے۔ اں مایپ کویتی ہوگا۔ کہ وہ کہیں استناد ہے اس ۔ ہ کردیا ہے۔ اور اس کی اصلاح ہیں گی۔ اور مگ ، لڑکا خراب ہوکر کبیس کا کہیں جلاحا ئے۔منٹلاً لڑکے نے توری یا امنخان میں نقنل کی۔ ماکوئی مدنکاری کی۔ اب اگر بیسار و مجتث سيتمجمان يروه نهبن سجعنا -اور شرارت ببن يرضنا جا ما سے جس بدائستاد اسے سرا دبتا ہے۔ توبیر ظلم ہنیں ہوگا بلكهاس سصفحتن اوربمدردي بموكى ببس وتكجينا ليربموكا ك

وككت وكمدكريركنا اسى طرح كسى كلمر بين كوتى مان باياب ابساية بوكا ہیں-اوران کی الحسلاح کے لئے حب ضرورت سمحنے ہیں-سرا ع حميما به مو كاركه كيون جيرادياكما هيدارداكم ب منه مكالدًا - يا گنده حصه كوجدا نه كرنا - نووه م مرجاتا۔یں اگر ڈاکٹر کسی کے زخم سے پیپ نکا لیا ہے۔ ا كوچيركر بيخري نكالتا بهدريا اس كاكوتى دانت عض دفعه اس کا با نفر با یا وس ما ناک یا کان کانتا ہے۔ نو وہ طلم منبس کرنا۔ بلکہ رحم کرنا ہے۔ اور یو شخص یہ دیمیے گا م کاکام کدیاہے۔ وہ پہی کھے گا۔ کہ اس نے احسان کیا س کے احسان ہونے کا بہ شوت ہے۔ کہ لوگ خود

اکٹروں کے باس مانے۔ اور بڑی بڑی رقمیں دے کرابنا یا یا وُں باکوئی اور حصتہ کٹوا نئے ہیں۔ اگر پ اكرصوني ہے۔ نو کھ مي قالم ہے ليكن اگرف رف سے بوسزا آئی ہے۔ چاہے اسے تنارح

، دنیا کی زندگی کے اعمال کی حزامجھو۔ جاسے نینبیہ کے وريدله بليف كے لئے سزا دى كئى ہے۔ لبدر موسئ بین - انفول نے کسی نرکسی ریگ ایخوں نے داون مرتوحلہ کیا۔اوراسے نناہ کیا چاہیئے۔ ان کے اس مقعد کو دیکھ کر برعفلند ان کے اس فعل کو درسنت کیے گا۔ا وران کی تولیٹ کرسے گا۔اسی طرح کرش جی سے لرّا في مِن حصته ليا ورا أي كرف كي يُرزور خريب كي - اور كبنا مِن

اس بات بربرازور دیا۔ کہ لڑائی کرنا بھی خروری ہونا ہے۔ اور ایکی فروری ہونا ہے۔ اور ایکی فروری ہونا ہے۔ اور ایکی کرنا منع ہبیں ہے۔ اور بنا با ہے کہ کرشن جی لڑائی کی تغریب فد اے لئے ہی کر رہے تھے۔ اس لئے ان کا فعل اچھا تھا بڑا نہ نھا ہ

اس طرح دوسرے مذاہب بنبر بھی مثالیں بائی جاتی ہیں۔ اگرچہ حضرت عبیلی علیہ السلام کولاائی کاموفقہ نہیں ملا۔ مگران کے بعد بیں آنے والے ببرؤوں نے لڑائیاں کیں۔ اور حن کے لئے کیں۔ بیں ج کام دنیا کی اصلاح اور فائدہ کے لئے کیا جائے اور نیک بینی سے کیا جائے۔ جائز حد تک کیا جائے۔ وہ بُدا نہیں ہونا۔ بلکہ اجھا ہونا

ا بہی حال رحمت کا بھی ہے۔ رحم بھی اسی وقت اجھا ہوتا ہے۔ بہی حال رحمت کا بھی ہے۔ رحم بھی اسی وقت اجھا ہوتا ہے۔ بہد نباب ببنی اور نبیک ارادہ اجھا ہوتا ہے۔ مثلاً ابک شخص کے باس کسی کا لڑکا ہو۔ جو روز بروز خراب ہوتا جائے۔ مثلاً ابک شخص کے باس کسی کا کسی بڑرائی سے نہ روئے۔ نوکوئی شخص اسے اجھا نہ کے گا۔ ہمرا بک سی بڑرائی بیں ہے گا۔ کراس نے بہت بڑا کیا۔ فلاس کے لڑکے کو خراب کر وبا۔ اسی طبعی رحم بھی کوئی حقیقت نہیں رکھنا۔ ایک شخص بیں بُروئی بائی جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے وہ کسی کو سنرا نہیں وسے سکتا۔ نو بہ بائی جاتی ہیں۔ نہ قابل نعریف بات میک ہونقص ہے۔ اسی اس کی خوبی نہیں۔ نہ قابل نعریف بات میک ہونقص ہے۔ اسی

طرح الركوئي ديا كے طور بررح كرے - اس كے ول بي توبعظ بعرا بو - مگرظا برطور بروه رحم کا سلوک کرے - توبہ بھی فابل قدر نیر ہوگا۔ با اگرنبک سلوک اس لئے کرنا ہوکہ اسے بھے حاصل ہوجاتے نوبهمی فابل نوبیت نه موگا جیسے شاع لوگوس کی اس کے نغر ب نے ہیں کہ بچھ مل جائے ۔ لیکن اگرشن سلوک دلیل اور ہر ہان ہے نت ہو۔ فکرے نتا مج میں ہو۔ دوسرے کے فائیرہ کے سلے ہو۔ کہ السيخ أي اصلاح الوكى - اور امن خائم الوكا- توبه قابل قدر جزيوكى 4 إيبرنفس سحرارام كابعي ببي جالي سيع جس مغي لے لئے ہوگا۔ اس کے مطابق اس کا ورجہ ہوگا۔اگ نى بالكير محسلة با آرام طلبى كى فرمن سے ہو۔ نویر است نبکن اگر حکمت کے مانخت ہو۔ امکمار عكد كم المنافع بوتو اجماسه منظ الركوني اسلة سوتاسي كم تا زود ہوکرخدا کے لئے با بنی نوح انسان کے لئے زیادہ محنٹ سے كام كرسك كا-نواس كابدآرام يانا فابل نعرنب بموكا- ياكونى كمانا اس کے کھانا ہو کہ طافت بیدا ہو۔ اور دین یاد نیا کی خداست کم سكون-نوبربمي فابل نعربيب بهوكا-باليهي كيرسه اس كفيبينتا بعو کہ انٹدینے اس بریواحسان کیا ہے۔ اسے فاہر کرے صفائی رکھے نوبداهی بات سے اس طرح اگر کوئی زیدا ختبار کرہے بعنی دنباکی چیزوں کو چیوارے - نو وہ اگراس سے چیوائے -کہ لوگ اس کی

توبین کرب نویر ٹرافعل ہے۔ ببکن اگراس کے چپوڑے کہ لوگ کونفع پُنچاہئے۔ تواچھاہے۔ بااگراس لئے جپوڑے ۔ کہ لوگ اسے بیر مان لیس ۔ نوبہ ٹرا ہے۔ نبکن اگر لوگوں کے لئے فربانی کر تاہے۔ تو بہ اچھاہے +

بسراس آبت بین به بناباگیا ہے۔ کہ لوگوں کوسنرا وبنا۔ با ان پررم کرنا کسی کومارنا۔ باخوومرنا۔ بازندہ رہنا اگرفدا کے لئے ہے۔ تواجھا فعل ہے۔ اور اگرفدا کے لئے بنیس نو بھراجھا فعل بند میں د

ہنیں ہے جو رسول کریم کی دندگی اس کرے مانخت رسول کریم کی انتخت رسول کریم کی انتخطبہ آلہ دندگی لوگوں کے فائدہ کے لئے منی ربا اپنے فائدہ کے لئے۔ آپ کامزنا اپنے لئے تفا- با لوگوں کے فائیدہ کے لئے۔ آپ نے جواصان کئے۔ وہ اپنے فائیدہ کے لئے تف بالوگوں کے فائیدہ کے لئے۔ آگر بہ نابت ہوجائے۔ کہ آپ نے جواصان کئے۔ وہ اپنے نفس کے لئے تف نو پیر نواہ آپ کے دسنن بزار احسان گنا د بے جائیں بہ آپ کی کوئی نوبی نہ ہوگی۔ اس طرح آگر بہ نابت ہوجائے کہ آپ بہ آپ کی کوئی نوبی نہ ہوگی۔ اس طرح آگر بہ نابت ہوجائے کہ آپ بہنے کئے بری ہان ہوگی۔ ابین آگر بہ نابت کر دیا جائے۔ کہ لوگوں کے بہنے کئے بری ہان ہوگی۔ اور بہ ابسی ہی سنزامتی۔ جسبی خدا تھا ا

بھی اپنے بندوں کو دبنا ہے۔ اور بو دوسروں کے فائدہ کے لئے ہوتی ہے۔ نو یہ قابل نعربیت مات ہوگی + اسى طرح أكرب أنابت إو جائے - كررسول كريم وسلم نے اپنی زندگی اینے ذاتی آرام و آسائیش کے لئے خرج کی . نو بەرگى بات بىوگىدلېكن أگرىيە تابت كرد يا جائے كە آپنے بېنى زندگى خرين كى - توبيرمفدس زندگى بوكى - اسى طرح آي بینے لئے ہوئی۔نو ٹری ہوگی۔بیکن اگرخدا کے۔ وئي۔ نومفدنسس ہوگي 🛊 ويجموكني دفعيرفر ماني بجي برسي بيوجاتي سميد بهاري ا يوں ميں لکھا سے کہ ايکشخص آگرامسلامی ں نتایل ہوگیا۔ اور مرسے زورسے لط یار بڑ۔ لوگوں نے ، د کمچه کرکها- به م<sup>ی</sup>ژی حا نیازی سن*ے لڑا ہے۔ مگر دسول کر*یم مل التدعليدوالدوسلمان كما بجبنى سعد ببريات من كران ٱخرده زخی ہوا۔ اور اس سے او جھا گیا۔ کہ نم کیوں کڑے ہو۔ تو اس ہے کہا کہ ہوائسی تیک مفصد۔ اس قوم سے بغض بنفا۔ اس کی وج سے لڑا تفا۔ تورسول کریمسلی التُدعليدُوسل في اس كفعل كويستدية كما- مالانكه وه آب كي طرف سے لڑ النفا۔ بلکہ آب سے فرما یا۔ چونکہ بیصدا فٹ محے لئے

) | بهرعباش انسان فورنول بس بعالقعا انصافي الجسيني بصورت بجهاس كاطرت زباده رغبت ہے۔ اور یا بھول کوجھوڑ دینا سے۔ مگررسول کرمسلی به وآله وسلم كابيرهال نخفا كه جب آب سمار به میں ہی دوسروں سے کندھوں پر ہاتھ رکھ کراس بیوی کے ہاں جلے وفات سنة من ون قبل نك ابيدا بي كرنے رہے صی که آب کی بیرهالت کی گھر حصرت فاظمیرٌ رو پڑی کی بیولور بھی کہا۔ کہ آب ابک جگہ تھیرچاسٹئے۔ ہم بخوشی اسکی اچا زنٹ و بتی ہیں۔ ننب آب ایک جگہ عصر گئے۔ جوانسان بیولوں بیں انصاف کمنے اس قدر یا بند بوکه وص الکون بین هی و و سرے کے کندھوں کا سمارالبیکران کے ہاں باری یاری جانا ہو۔اسے کون عباش کہہ میں گذارتا ہے۔مگر آب کی بہ حالت تھی کہ صبح به نشام تک ما هر رستنے-اور دات کوجب نے۔ اور پیمرات کوا کھ کرعما دم اس طرح بندھے ہوئے اوفات بیں آب کوعباشی مے لئے

الله ورسوله والسلالاخرة فان اللهاعدٌ لِلُمُحُ اتنكن إحرَّا عظيماً - (احزاب عُ) فرانعا لي فر ما فاسه له ان بوبوں سے کمدو کہ اگر تم د نباے مال اور زبنت کے سامان کی خوام ش ركفني مود نوآ و تم كومال دے وبنا موں - مگراس صالت بس تم بري بيوبان بنيل روسكنين- مال ليحزنم فيست عُدا بوجا وُ ليكر نم اللّٰداوراس سے رسول کی حبّث رکھنی ہو۔ اور آخرہ کی بھلائی جا ہتی نوبجران اموال كامطاليه نركرو- اور يادر كموكه التدنيا. ن تسييغ جو پوری طرح خداسکه احکام کی با بندی کرسفروالبال ہو ل بجواب كاخلاصه ببرست كدمبري زوجبيت يا مبرى موج وكى مر ائس مل سكنا - اكرمبرى زندگى بيس مال بيناجا بىتى بيو- نوطلات اؤ-كىمېرى دىنى دمېروار مان مالدارون كې زندگي لی بردا شنت بنبس کرسکتیس بسبکن اگرنم اس وفنت صبرسے کام لوا و<del>دیم آ</del> ت دين كو نرجيح دورنو بيريني فم كوال بل جائے كا ممري وفات کے بعد ملے گا۔ بیری تو تووگی بیں ہنیں ۔ جنانجہ آب کی بیولوں کو مال مضاور بهنت ملے مگر آب کی و فائٹ سے بعد۔ ایس دیکھوکہ اس طرح عورنوس كي خوام شات كوتم كمرا دبيت والاكبياعيان كبلاسكة اسيعاور كباكوئى عباش ابنى بيويوں كى ال وزبينت كى خواہش شبنكہ الضيركم كناب كدربنت كمسامان جابيب نوطلان الوج

نەببوں-1ورىلىھىتىس-گىركۇئى ابساعماش بېبس بوسكنا-يومزا؟ نه سنتا بو- گرج دمیل الله علیه و آله دسلم وه انسان تنف یوم (امبر کومثا والحسنف أكرآب نعوذ يالتّدعباش المونة - نويوكس طرح مكن غفاك ايساكرنتيه انسان عودنوں كى خواہشولى کا یا بند ہو ناہے۔ گررسول کر بھسل کا علبه وآله وسلم كابرحال غفاركرجب فه فنخ ايُوا- اور و ما ل ك شبكس كي ايك عقول رفم آلے نگر گُدوں میں دولت اور فراوا بی آگئی۔ نو آب کی ہویوں ں سے اکثر آسودہ حال گھرا نوں کی لڑکباں تقبیں بنواہش ل كه بهم ميت ننگى بس گذاره كرنى بين- اس وفت نوبم ف اس وجرس بجرنبيس كهاكدو ببيرنفابي نببس يبكن اب جبكدروبيه الكياسي اوم ب لوگوب كومصير ملاسه- بهاري آسودگي كابھي انتظام أبوزا جا سيئ ا در اس تنگ زندگی سے ہمیں بجانا چا سبئے۔ نواس تو اہش کے جواب بس وه انسان جسے كما جانا سے كمنوذ بالتدعيان كفا-اور ورنون کی صحبت بیں اس سے عرگذاری - بوجواب دیتا ہے۔ اس کا وکرفرآن كريم بي ان الفاظ بب آ بلهه ﴿ إِيا يِهِا النبي ضَلَ لا مُ واجِكُ ال كنتن ترون الحلوة المرنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحًاجمبيلا وانكننن نزون

عورنوں سے کرنے۔ نگرار ونگ جیبیا فیمن بھی آ ب کےمنٹعلن مکھنتا Upon This wife Thus Chosen in The very Blosson of years, The prophet doted more Than any of Those whom he subsequently married. بعن اس طرح جنی ہوئی بہ ببوی دعابیشدش حس سے آب نے كي عنفوان سندارييس بياه كساسه البيي تقى كرجس برتبي اببي تام دور و سير وبعد مبي ببايي تبيُّس فريغينه نضا- بدايك دنتمن واسخ ۋىمىن كىشەاد تىسە- اگرنىود باىنندا بىي عباش بىونىغ- نواپ عا ك بعدان سعندباده توبصورت نهابت نوجوا في كاغرى بيولون كو كهنے ـ مگرآبسے ابسا نبیں كيا- اورابسي عورنوں سے شادى كى ا كامفابله ابتي عمراور ابتي ظاهري خونى سي لحاظ سعة بيس كرسكيس اورا مالت بیں شادی کی جبکہ آب عابمننہ واکے والدسکے اخلاص اور تو کے زیداورنفوی کی وجہ سیند عائیندہ سے کمال محبّت رکھنے کا بجرعباتشي كحلية مزامير حتروري مهون فيب مكم كريم صلى التبعليه وآله وللم لي ان كم منعلن فرماد خبيطاني آلے بين وادر كھوك البيد لوك نوبوسكن إلى بو

علبه وآله وسلم کمگرون کابه حال تفاء که بعض گرون بین صرف میر بحری کی ایک کھال تنی جس پرمیان بیوی استفیسور سنت تنے بینانچر حضرت عائیشہ کہنی ہیں بہارے گھریس ایک ہی بسنر تفاء اور ہمیں استفیسونا پڑنا جب رات کورسول کر بم صلی الندعلیہ وآلہ وسلم نمساز سکے لئے انتصاد نواسی بجھونے برنماز پڑھنے۔ اور جھے ابنی طائیس کھی کر ببنی پڑنیں ہے:

رببی بربس جو می ایکر عباش باکره عور نون کا دلداده موناه کریسو ایکره عور نون کا دلداده موناه کریسو ایکره عور نون کا دلداده موناه کریم صلی انترعلبه وا ار وسلم لے با اختبار مادشاه مون کی حال تکہ بین ایک باکره حضرت عائب شرحت شادی کی - گرجب صاحب اختبار موسئے - نوایک محضرت عائب شرحت شادی کی - گرجب صاحب اختبار موسئے - نوایک بھی نکاح کسی باکره سے نہ کرسکتے ۔ گر آب باکره عور نوں نے اپنے آب کو نکاح کے لئے بہب میں کیا - مگر آب سے کی باکره عور نوں نے اپنے آب کو نکاح کے لئے بہب میں کیا - مگر آب نے کسی سے نکاح نہ کیا - بلکدان کا نکاح دوسہ و در سے کرادیا ہ

حبین عورت کی ایم عیاش انسان بهلی عورت سے زبادہ وجین سیبن عورت کی انلاث کرتا ہے۔ یو پہلی عور نوں سے زبادہ اکی نلاست س

بب كحضرت عالبندك درجه كى آبى كوئى بعى ببوى دهى المرآب أن المن المراب ال

آرام کی آب کے لئے بیتر دینی چنٹی کہ وفات کے وفت بھی آب ایک بہت بڑے وہنمن کے مفال کے لئے ایک حرارات کر کو بھیج رہے سفنے ان آلام كي بوف يوك اوتحص بونا نو باكل بوجاماً بهما دری سے ان مشکلات کا مفا بلد کر رہے تفتے۔ بس آگر عبانشی لئے تبین نوغموں ہی کے کمرکرنے کے لئے آب شراب کی اجانت ف ننراب كوحوام اورفطعًا حرام كردما بسكون کہ آپ کو تمرنہ کھنے۔اس لئے آپ نے نشرار بجرغباش عره كصانون كادلداده موناس عيامز لذيذسه لذيذا ورمفوى سيمفوي كصانے كمحانے ببن: ناكه ننهوت ببيدا مهو- مگر محرصلي التّرطبيه و آله وسلم سح مكر كابيال تفاكر سدن آب فون سوك اس ون شام كو آب كے كم فافر فا اليك اففات آب کو تبوک کی دہدسے برط برسفر یا ندھنا طرا- آگ کے۔ جو كيه آنا-اسلام كي خرور نول برخري كرد بينة حضرت عابيته قرماتي بين ، وفِسْت ابیسے آ ہے کہ ہس کھانے کو کھے نہ ملا کئی وفیٹ ایسے آئے کے صرف کھورس کھا کرگذارہ کیا - اورکئی وقت ابیسے آئے کمصوب بانی بی کروفٹ گذارا بھی تحص سے کھاسے پیپنے کی برحالت ہو۔ اسے كون عمياش كمدسكذاب

الكعباشي بين لذت بيبدا بهو- مكر سول كريم صلى ا

تحص كه سكتاب كرآب كوعياتني كم سكة ننراب كي ّ كېونكرآپ كى زندگى تمول كا ايك مرقع تفي - حان كايو ازشحبرتهمي تبوت كادعوي ببنتن كرسه إِنْ نُكَابِونِ مِينَ كَاسْطَى كُورِ كَصْلُكُ لِكُرُ-ابِينَمَا ورَمِ الورَّ ، بن سکنے۔ ونسیا آب کے دکھ دستے میں صرف لطف ہی وه استعانواب دارین کاموجب خیال که نی تھی۔مکہ کے لوگ ہی تنہیں۔بلکہ عرب کے لوگ منٹرک ہی ہمیں ملکہ اری بھی آب کو اینے ندم ساور انتی قومیت کے سلئے ایک خط ناک و جو و مجھنے تھے۔ بیں ہراک کی ناوار آب کے خلاف اُگھ رہی تھی۔ ہراک ز ان آب کی تنگ عربت کے ملے دراز ہور ہی تھی۔ ہراک کی ہ تکہ عد و ہوکرا ہب برطر نی تھی۔جب عرب آپ کے ہا غذیرفننج ہوگہ نونٹ بھی آب کو امن مذملا۔ روم کی حکومت نے آب کے خلاف وائماں ننروع کر دیں۔ ایران کے بادشاہ نے آب کے منز کے احکام دیئے۔ گھرکے وہمن منا ففوں نے اندر ہی اندر دینند دوانیا نشروع كردين عرهن دنبوي لحاظ سعا مك ستعله مارسط والي فعالتفي - جو آب كے اللے نبار كى گئى تفى - ايك كھڙى اور ابك ساعت راحت اور

بيني تقني و آب المبل حرديث كه آ وفصربني ببوتي نوآب نشراب كوبانكل اور فطعًا حرام فرارد لئے حرام کیا کہ امب کے نفذش برلوگ الخفا ببس أكرعبياتني كأامكر ء نب میں یا ما حانا۔ جبیباکہ آب کے دہمن خیال کرنے ہیں۔ تو اب ننما ا کو ہرگزمنع نہ فرمانے۔بلکہ اپنے ماک کے رواج کو جو ماک کے بڑے

ونددبكها بئواسه يمكن اس کی نظر بیس میری سبکی ہو۔ بیس وہ اس امتحان بیس باش آدمی کی خواہش ہونی ہیے کہ ایک سے ایک اسی طرح عیانش مرد عودنٹ کونونش کرنا۔ ا وراسکی خ کرنا صروری سمجھنا ہے۔ ناکہ وہ اس کی طرف زیادہ۔ وہ عور نوں میں ہے انصافی کر ناہیے۔ ایک کو جھوڑ دوسری کی ط ہوجا ناہے۔ دو سری کو بھوڑ کر ندسری کی طرف ۔ کبونکہ سب کی طرف نوہ در**نوں** میں زیادہ وفت صرف کر 'ناستے۔ کیونکہ اس لان پورے ہی ہتیں ہوسے تدب نو یا نیں ایسی یا کم سے کم ان مں سے بعض کے بغیرہ نبا بیں کوئی عبامنٹس ہوانا اب بهم به وليحيظ بن كركمايه با بن رسول كرعم على الته عليه وا جاتی ہیں ؟

بيويال كرنا اپني ذات بين نوقابل اعتراص معل منبس سعه خابل اعزا بات نوعباشي سيتطيع عن مورنون كي طرف نا جائمهٔ اور مدسع يرهي مودِّ لفے بہ جیزیں عزوری ہوتی ہیں۔ بڑا عباش شراب كا ولداده بوتاب درم عدد کھانوں کا ولدا دہ ہوتاہیں۔ دس عمدہ سامانوں کا ولدادہ ہونا ہے دہ، راگ ورنگ کا دلداده بنوناسے - رھ) باکرہ عورنوں کا دلدادہ ہونا سہے -د البيط سے زياده حببن عور نوں كوناسش كرناسے-اور كم عمرعورنني نلاش كرناسيد دى عورنول كى تواسنول كابابندمو تاسم دم اعورتول یں ہے انصافی کرناہے دوی انگی صحبت بیں زیادہ وفٹ صرف کرناہے ا برعباست كى علامتبس مونى بين كوئي عباش ك ابسايه موكا جوننراب كونابيندكرنا مو - كبونكم نئے غم وصنکرسے علیحد کی ضروری ہونی ہے۔ اور جو تکہ ارسان وى نه كوى عم لكا بدوناس اسك تشراب بى كردود فواموشى حاصل انی ہے۔ کھر عیان کوعرہ کھانوں کی صرورت ہونی ہے تاکہ ان کے دربعہ ، بڑھھے۔ بھرعیا من کوعرہ سامانوں کی صرورت ہونی ہے۔ تاکہ اسکے مونٹ کے خبالات بیدا ہوں۔ اس کے سلے بہی صروری ہوناہے ء ني من مايك بو - گانا بجانا بهو - تاكه نتهوانی خيالات كوطافت حال ر كوشركزمنع نه فره عورتون كامنلاشي موتاسم يسميدنه موكا كركوكي

تراب بی فخر محمولسس کرنے والے اس فیم کا تغبیر کمال سے ببد اکرمیلنے اور عرب کی زبین اسمان کی جائے فخر کیونکر ہوجانی +

## اہم اعتراضات کے جواب

آب کے نقد سس سے خلات کھے اعتراض بھی کئے جانے ہیں ہیں ا ان بیں سے بین اہم اعتراضات کے جواب بھی اس موقع پر بیان کردینا سناسہ پھتھا ہوں ہد

مبور کمنناہے محددصلی اللہ علیہ وسلم سفی بیشک بعض اصلاحاً کیس دیکن نین خطرناک بانیں الفوں نے رائج کیں جوانکی خدمات سے بہت نربادہ خطرناک خصیں اور انھوں نے انکی نبکیوں کے بلاہ کو بالحل ملکا کر دباہ ہے۔ اور وہ آب کی نعیلیم طَلَآن بکثر آٹ ازدواج اور

مری است کی طلاق کے متعلق نوجھے کچھے کہے کہنے کی خرورت منبل ہے مسک لمطلاق یا نواس بربڑے زور شورسے اعتراض کئے جانے

نفے۔ اور با اب نمام ممالک بیں اور نمام افوام میں بیرسئلہ جاری ہو آ رہاہیے۔ اور دنبانے فیصلہ کر دیاہے کہ طلاق کا جائز منہ ہونا بہت بڑا ہے اطلب ہے۔ بلکہ امریکہ نوطلاق کے جواز ہیں اسلامی احکام سے بھی آگئے کل گیا |

معاد مخشرت زوواج بانی ربابیویوں کے متعلق اعتراض سوزیادہ

حضرت عنّان وُکی زندگی می حقیق تنّاب عبب بننی گوبیعن تا ریخی سے لوگوں نے اسے ایھی طرح محسوس ہیں کھا۔ *صفرن علی فرچو تو منقے خ*لیفہ ہیں اور نہ صرف خلیفہ ہی ملکہ تجیبن سے لمع کی گودیں بلے تنفےاور آٹ کے گھر ہیں رہ ب سَعَد داما د سنف ان کی نبکی ان سے زمد ان کی بے نفسی اور انکی لام فابل ہیں۔ میں بوجینا، اعتراضات کی موجو د گی بین جو آنخضرت صلی انتباعلیه وسلم کی وات پر جانے ہیں۔ اوپر کی صفات کو کہاں سے باکتے تھے۔ اور اگر اخلاق استكه داتي تنفيه و توجيريس بوجيتا ، بون كما بيسه اعلى درجرك وه حضرت رسول كريم صلى التدعليه وسلم كم مخلص ہے۔ پیران بیاروں خلفاری ہی شرط ہنیں ۔رسول کریم سلی المتعابیہ نه ابک وم کی قوم ایسی بیدا کردی جوعدل وانصاف کی جسم كهنتام كيبوديون بخبئ نبين سيبون نك في مسلانون بيجيول كى حكومت منظور بنبل آب لوگ بيال ربين بم برطرح ب کی مدد کریں گئے کمبونکہ آب لوگوں کے یا تغنوں میں ہماری جانبر اوربارى عرفتني اوربارس مال محفوظ بير اب خدارا غوركرو كه أكر محدر مول النه صلى الته عليه وسلم مين غير محولي نفذس بلك نفذس کی طافت مزہوتی۔ نوغرب کے غیرتنم کن لوگ ڈاکوں اور دوسے اور

حذت الوكرفر حضرت للمطبيه وآله وسلم برناياك سعه ناباك حك كريت بس اتنی فز ما نبیاب کی ہیں۔ کہ دسمن بھی ان کی فریا نیوں کا انسان تھے جغوں نے دیٹا کو بیشار فوائد ہینجائے۔ نو سوال بهب يدكهكيا البيعمفيدوي ونعوذ ما دنند ابك محمك ادرعماش د نشخص حب کی نظر دوسروں کے مال بر ہو۔ وہ کما ب انسان ببیداکرسکتاسهد چوابنا مال هیی حداکی را ه بیس نُثا دیں. تفگوں سے تھاگ ہی پیدا ہوننے ہیں۔اورعہ بالثول سععبائن بي يتنز ہیں۔کہیے بھگود سے سک اورعیا نئوںسے منتفی نبیس بنائے جاسکے بیکس طرح موسکتا نفاکہ بہ لوگ جن کے نفوی جنگی دیا نت. جن کے اورچنکی نومی تمخواری کی تنام د نبا قابل اورمغر ہے م وآلہ وسلم کی صحبت میں ہراوفت رہس**نے کے** بعد ات آب بین ان لوگو*ں سے ہزاد و*ر ہنیں یا ٹی جانی تخیب نو اٹ اعلیٰ درجہ کے اخلائی کے ظا ہر کمنوالے ہونتے اور پیریہ دعویٰ کرنے کربہ اخلاق ان کو رسول کریم صلی اللہ علىدوا لدوسلم كسمندرس سعدابك قطره مع برابرسك بيل ،

ففرما با۔ کوئی نہ ہولو-اس سے کما ہم نے ابو کرکوہی مار دیا ہے۔ بجرام نے کما عرکہاں ہے۔ حضرت عربون سے بولف کے کہ بیں تمہاری خرر لینے کے لئے موبؤد ہوں مگر آب نے انھیس روکا کہ جواب من و اس نے کہا، ہم نے حمر کو بھی مارو ما سے۔ بھراس نے کہا آغسل ل- اُعْلَى هيل د توكه كا ايك بن نفا اهبل كاثال لبند إبو - يوكا نے کینوں کے مخالفوں کو مار دیا ہے۔اس بررسول انترسلی اللہ به وآله وسلم بوابھی فرماجی سنھے کہ خوش رہو۔اورکوئی ہوا بنے دو سى بيراننى بهرنت سيمسلان زخى مخف اورخط ه تفاكه كفَّار كبيرلوت كرا نبرحله آورنه بيول - فرمانے حكے كہ جوا سكيونه م دينے كہو-ا ىتْدعز وجل -اىتْدع وجل-اَىتْدېيع زنت والااورشان واللههـ- التُّدبي عزَّتْ والا ا ورشان والاسهـ اب وبمبوك باوجود اليعنا زك موفعه ك كربهت كنرت سعمسلمان زحى يرس تفداود بظاہرمسلانوں كوسنكست ، موكئى تنى-آب نے خدا نعالے كى نوجيد يرحرف آف وكيوكر فاموش ربعة كوبب ندنه كيا- حالانكه ايني موت ى خركى ترويد شكرسف دى -اس وقت بوسك كا عرف بيي نيج نظراً نا تفاكد دشمن على كركسب كومار وللهد مكرجب آب في مدا تعاسط كي تحقيرمشني- نوفورًا بواب دبينه كااريث وفرما ما 🗜

نبسراتبوت آب کی تفدلیس کا ما وه بجل ہیں جو آب نے پیدا کئے

رسول كريم كيبيداكرده بجل

س آب کی بوی کی شمادت پیش کی گئے۔ کہ آب کے اخلاق تقے بھر آب کے دوستوں۔ وسمنوں کی مشادت بینس كى كئى سے - بجركيا بير موسكنا سے كدمو فع كوكوں كى كوابي نو فابل اعتبار منتم مائے۔ اور بعد کے لوگ ہو کمبیں اسے درست مان لیا جائے۔ موفقہ ای کی گواہی اصل گواہی ہونی ہے۔ اورموفقہ ىت دىتمن سىپ كىنى بىل كەمخەسىلى اىندىلىدو آلدوسلىمىغدىس وبود منقے۔ بھرکوئی وجر نہیں کہ بعد ہیں آنے والے لوگ آئے کو خاد ينر كهيسية دوسرا ننوت أبك فقدس كاوه غيرت بعير أب خدانعالي كينعلق ركفف كف الكامشهو وانخص مير سير لكتام كراب كوفدانها لئے کس فدر غیرت تھی جب اُحد کی لڑائی ہوتی۔ و اس میں ہو مان زخى العبسة - قودرسول كربم صلى التدعليد والدوسلم بهى زحی ہوگئے۔ اور دہنمنوں نے سمجھا کہ آپ کو اعفوں نے ماروالا ؟ يهجه كرمكه كاك سردار فيميدان جنگ بين ليندا وارسه كها بناؤ مخددصلی الدعلیه وآله وسلم ، کمال سید - آب نے فرمایا کوئی بواب سردد كوئ بواب سرباكراس في كما بم في مدرمسلم كومارويا ہے۔ پھراس نے کہا ابو بحرکہاں ہے۔ دسول کر بمصلی المتدعد والدوا

ا ان کومار دیں۔ اس وفٹ حضیت معاور میران کے پاس آئے۔ اور یں نے مرخو بزبین کی کہ جونکہ ماغیوں کا خیال ہے گیاب کو بحابه کو با هربیبیج دیں۔ مگراس د فن جبکہ بیغاوت بیبیل رہی تھی ا ضرت عثمان رم کواینی حان کا خطرہ نضا۔ انفوں سے کہا۔ لیے بہکس طرح مجھ سے امبید کی جاسکتی ہے۔ کہ بیں اپنی جان بچانے کے لئے ان لوگوں کومد ببنرسے باہر بھیج دوں جمضیں محاصلی افتار علیم آک نے جمع کبا تفا۔ کو با انفوں نے اپنی جان فربان کردی۔ مگر صحابہ لئے نیار ہ ہوئے۔ اس کے کہ ان کومخرص وآلدوسل في جمع كما تضان حترام الن كالحول من بيبدا ہوسكتاہے حي رېمسلى الله عليه وآله وسلم كسا عفره كرة بيكى عنت علی ہونکہ آ ب کے عز مز نز من رم مخفهٔ اوران کی ساری زندگی ہی آب کی صد لی شہا دت میں بہبیر کی حاسکتی ہے۔ اس کئے اص وانحد كوسان كرنابس صروري بنبس بحصناد ت كانتيم إيا در كھو- شادت اسى وفت ك لوگوں كى مونى

یفرکی بیش کرنا ہوں۔ اور ودھی موت کے وقت کی ہے بڑی نڑب ظاہری کہ آپ کو دسول کر پھسلی ا متعطیہ وا وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی حکم مل جائے۔ جنانجیرا می شه سے کملا بھیجا۔ کہ اگراما زن دیں۔ نو مجھے آپ کے بہلوس دفن کیا مائے د ھے ہیں کہ اکفوں نے ایسی حکومت کی ۔ بو د نیا ہیں اورکسی ول کریم سلی النه علیه و آله وسلم کو گالهای وین بر ضرت عمرصی التّدعنه کی تعریف کرنے ہیں۔ ایسا التدعليه وآله وسلم كالمحكى فعل سعيى بديات ظاهر مولى ب فداكى رضاكے لئے كام نميس كيتے توكما حفرت عرب إليا رجر کو پہنچ کر کبھی برانو اسٹ کرنا کہ اب کے مادت میں آب کے منیسر مطب كالبيش كرتا بهول جس سعظا بربوتا بندر آب کی عربت و احترام ان کی نظریس مقا - صفرت

ئے۔جبان کے وقت ہیں، بغاوت ہوگئی۔ اور لوگوں نے کہدما - ہمٹیکس نہیں ویں گے اور کھ کشکہ کو بھی جا جائے ۔ مگر چھنٹ ا پو مگر رہ مس رپول کریمسلی ابتدعلیہ واکہ وسلم کی اتنی عظم ِ كَا نَامُ لِيكِرُ نَكِينَے كَيُهِ ابنَ فِي فَمَا فَهِ كَي بِهِ طَا قَدْتُ رعصلی الترعليرو آله وسلم کے بھيسے ہوئے اف کرکو ندا کی قسمه اگردیتمن مدمینه<sup>ا</sup> می*ن آگریجا ری عور تون کو* . - نوبچی ببرارسول کریمسلی الندعلبه و آله وسلم <u>س</u>ے اس وافعہ کومٹس کرکوئی کہ سکنا ہے۔ اس۔ لام اینےدعویٰ میں سیھے تھتے۔ ہم ہیں <del>ک</del>منے رف اس سے بیر نابت ہنیں ہوتا۔ مگراس سے س بن بنوتاسهے که وه نهایت رام لدان کی وفات کے بعدیمی ان کے قول کا باس ان کے شاگردوں بضرت عمر کی مشهدادت ا دوسری شهادت آب کے دوسر

عارہی ہیں۔اور آنکھو*ں سے* آنسوچاری ہیں۔ پوجیج کپوں رو رہی ہیں - نِوکہاکپوں نہ روُوں-رہبول کریمصل انٹریما وسلم فوت ہو گئے۔ مگر بھی جھنے آئے کی روٹی میں بجاکران کو مذکا ہی ہوں تو میرے کے بیں بھس رہی ہ زِّفْت أكْرِرسول كربم صلى الله عليه وآله وسلم بهوسنف- نوبيل عفيس ى كوجب ذرا آرام بل جا ناسە- نووه ابینے بیا مص**سے بیار** و بحيول جا آيا ہے۔ مگر حضرت عابينتہ جو توجو اتي بيں بيوہ ہو ي يصحب كوى دنبا وي آرام رسول كريم صلى التدعلب والد وسلم كى زندگى بين حاصل مة بئوا تفا- وه آب كا خلاق كى ايسى التقبيل اجيمي حيز ملني سيد- نو كهني بس كاست لبرواله وسلم بهوت - نوبير كے خلفاء كى شما دت كوليتا ا عام طور پر به مونا ہے۔ کہ جب کوی بنا ہے۔ نواس کی مذمت کرنا ہے تاکراپی و كعلفات ببوا . ت | هم د تجفظه بن - كه حضرت الوبكرده شما و | عنه جورسول كربم صلى الشيط ببدواد

بيف بنبس ديكيا-اس نے كيمي تفكي مذكى ي بن ينركي يميمي كوئي تفكُّوا بنركبا ﴿ بهركها جا سكتاب كرآب برك أدمي وبين مان مذكه يحقيظ واس كفر بين اس زمام كالمي ، آب فوت ہو گئے کہ اس وفت آپ کے منعلی ک ق ہی بہویں آپ کی ایک ہو<sup>ی</sup> 3.62 کی ننهادت بیش کرنا مهون-۱ور **وه حضرت عائبت** رضى التُدعنها بين - جوآب كى نوببولون بين -ی کی دو بیویاں ہوں۔ نواس کے منعلق شکابت بیدا ہو جاتی ہے۔ مگرا ّب کی ۹ بسویا*ں گفین -۱ وریڈھایے کی عمر کی تخ* وه ببوبال تقبل جن کوکبھی ببیٹ بھرکھانا نہ ملائضا۔ مگرکسی سفحض سے جب بوجھا۔ رسول کریم کے خلن کے منعلق تو کم بتائي- نواتفور في كما كان خلقة كلك فران وآن بي جن اظلاق حمیده کا ذکرہے۔ وہ سارے کے سارے آب بین بائے جاتے 

حضرت عابَیشہ کی محبّست کا یہ حال نضا ۔ کی سف انجیس دیکھا کہ فی

مگرابینے نوکر وں بریخنی کرتے ہیں۔اس لئے برسوال ہوسکنا ہے کہ ىلى التُدعليه وآله وسلم كاسلوك نوكرون سع كبسانغا-اس ب ایستیخص کی شهراد نبیش کی حاتی ہے۔ جو بجین سے ىلى الله عليه و آله وسلم كى خدمت بيس ريابه اورآب كى دفآ ٢٠ تب كي باس ديا- ووتحص انس تف وه بان لمقيس خوا و محد کوئی کام کننا ہی خراب ہوچائے کیھی رسول کریم سلی انٹرعلبہ وسلم عمر نه مون في عضد اور نه يُري نظرت ديكف عنف بيرآب في محصاوي كا ابساہبیں ننابا۔ یویس فرکنا تھااور ہوکا مجھے بتانے آب س میں شامل ہوجا نے - اور آب کہی بخت کلامی نہ کرنے تھے اورنوكرون سي بعي اجعامعالله كرف بن مكر ت ا حب سی سے مشارکت مالی انہیں ہوجاتی ہے کی حفیفت ظاہر ہوجانی ہے۔ اس لئے سول کر مصلی اللہ وسلم كے ساعظ جن لوكوں كومعاملہ بيا، يم ان كى سفتىماوت يم بكرة النفيس و قبسس بن سائب ایک شخص عفا چس سے دسول کر بمصلی انتدعلیہ وآلە ۋىلىرنى ملكەنخارىن كى تىنى- ۋە مەنۇن ئىسسلان نە بئوا-رفىخ مگەكے بعدوه آبیسکے باس آبا۔ اورسی نے بنا بار کہ بہ فلان عض ہے۔ آب فرما با بین عنهادی نسیت است زیا ده جا ننا بهون - اس ست ملکرینه نخار نم

ہ ختلف واپ بینین کئے گئے - ایک شخص نے کھا۔ پر کورو جھوٹا کا اس وفت نضربن الحارث كمرا الوا اور كمن لكا - فله كان عمل فعكم غلامًا حدثا ارضاكم فيكمرواصد فكمرحد يثاواعظمك امانتك حتى اذا داينتم في صديفيه الشبب وحاءكم بماحاء كمزف لم نعرساح كروالله ما هوبام وه بڑے دونن سے کھنے لگا۔ جواب وہ سو جو بومعفول ہو۔ مخلر نهماسے اندربیدا ہوا۔ نہارے اندر جوان بڑوا۔ تمسب اسے لہن نے تھے۔ آور اس کے اخلاق کی نبویٹ کرنے تھے۔ ا-سجا بجهة سفف ببال نك كه وه يوافعا موكيا-، وراس كم سرير مال آگئے۔ اور اس نے وہ دعویٰ کیا توکرنا ہے۔ اب اگرتم کہوگئے آ وه بعواسے تواسے کون حصولا مانے گا۔ لوگ تمبیس ہی حصولا کمبین ں حواب کو جبور کر کوئی اور جو اب کھرو 🛧 بہ تیمن کی گواہی ہے۔ اور بہت بڑے کی مین کی کو اہی۔ بدکے لئے گواہی بنبیں- بلکہ انسی مجلس میں بیش کی گئی ہے آب کی مخالفت کے لئے منعقد کی گئی تھی۔ اور اس سلتے پیش کی تئی فی مکس طرح لوگوں کو آب کی طرف سے بھرا با جائے 🛊 : بن المجربعض لوك البسي مون إلى - حواسف دوستو ا و اسعیم اجها ساوک کرنے ہیں - ببوبوں سے می اچھامعا ملہ کرنے ہیں۔ بھائیوں سے بھی عمر گی سے بیش آنے ہیں۔

جهدندلما- کھانے پہنے کی جبزوں کو د کھے کرسار لهجي آنکھ أنحطا كرہمي بند ديکھنے - تو كھھ د مگرکوئی که سکتاہے-کہ بیرابک وفٹ ببش کرنا ہوں۔! سے حصدلما تھا۔ آپ بر پیفنر کھیا اس كا نام النضربن الحارث تفا- ب س سے تضا۔ درسول کر پھیلی انٹد علیہ و آلہ وسلم کے میں شامل مصے حب دعویٰ کے بعد لوگ مکہ س آنے۔ ول كربم صلى التدعلب وآله وسلم ك دعوى كاجرجا بجبلا- نو كم مع لوكور كوفكريدا موكى كرج كاموقع آرياسيد ببت سے لوگ بيال علق پوجیس کے۔ توان کو کیا ہوا**پ دیں گئے** لئے انھوں نے مجلس کی یس بی فریش کے بڑے مطب سروار المقطع ہوئے۔ تا کہسب ملکہ ایک تواب سوچ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئ بچه کید- اورکوئی کچه- ا در سب بی لوگ بم کوتمبول بجبی ساس محلس

ىت آب كافكېم ابن حزام نفا- وه دسول كړيمسلى متعلیددا لدوسلم کی وفات کے فریب جاکرا بیان لاما - ۲۱ سال کے ظریب وہ آپ کا لمخالف رہا۔ مگریا وجود اس کے کہ اس نے آب کے وعوى كونه مانا- تا بم أننا اخلاص ركفنا كفا-كه ابك ما دشناه كا مال مِّدين آكرنىلام مُوا-نوابك كوش وكئي سوكي فبمن كالخفا- اورلوگوں لوبهت ببنداً بالخفا- استعجب اس نے دیکھا تو کھنے لگا۔ محرد صلی ا علبهوا له وسلم سے زبادہ بیکسی کون سے گا-اس نے وہ کوٹ خرید لما اوربدیہ کے طور پر آب کے لئے دبیہ س مے کر آیا \* اس اخلاص سعمعلوم بونا ہے کہوہ بیمجننا تفار کہ آب کوللی لگ کئی ہے۔ مگر مرنہ بھٹنا کھنا کہ آب فریب دے ہے ہیں بھی تو ما دجود ا بان مذلا سے کے وہ آب کے سلئے ابک قیمنی تحضر خربد کر کہت مدین ننن سومیل کی ہمسیا فنٹ طے کر کے ہے گیا ۔ ببحن بعض دفعہ دوست کی شہادت سے منعلى بيي كماجا ناسط كردوست بو بروًا. ن اس کی شهادت دوست کے حق میں ہی ہوگی بیں ابک غبر جانبدار کی شہادت بینش کرنا ہوں۔ وہ آب کے بچین کے منعلق ہے۔ اور برایک لونڈی کی ستعمادت، ابوطالب کی لونڈی کہنتی ہے جہب بجبین ہیں آب ابینے جیا ابوطالہ کے کھرآئے۔ نوسارے بجے آبس بس لرفیانے جھ گرائے

اکو ابنے دعویٰ سے خردارکریں کہ يميى اسلام كى وعونت دى اس بين تجيه كجى يا ئي لبجن الويجيف ن کی شهادت ہے۔ کہ**وہ کوئی** دکیر مجزه نهیس طلب کرنا - صرف انتا کهنتا ہے کہ به نبادیجئے کمایا <del>کیا</del> باسے واورجب است معلوم ہوتا سے کہ دعویٰ کیا . توایان کے آنا سے ﴿

کے نفذس کے منعلق - اور وہ بھی لوگوں کے سا ا جائے اپنے فاوند کی حابت کے لئے اس نے ایسا کمامک ہے۔ کہسی کو اس کے انکار کی گنجابش ہنبس ہوسکتی 🛨 منها دن ہے۔ مگر بعض لوگ ابسے ہونے ہیں جو لوک کیتے ہیں۔ مگراپنے ملنے سان كاسلوك اجيما تببس بوزا-سلام کی زندگی بیوی کے منعلق باکیزونشی کیا سے بہ ٹابٹ ہنبس ہوتا کہ اپنے دوسنوں مے منعلیٰ ہی آھے گئی میں آیے دوسنوں کی شہادت بیش کرتا ہوں۔ان دوسنوں ہر ست کی شها دت بیش کرنا بوں. بو آب برا بان اورايك البيدكي-جوابان نه لايا- جودوست ديان لايا- وه حضرت الويكررضى الشرعندمنف- ان كي كوابى ببهي - جب رسول كريم سيل موالم وسلمن دعوى كيا-نولوكون بن شهور بوكبا-كراب كَنُهُ بِس با أب جموت إولة بن - حضرت الويكرد منى الله وقت مکرسے باہر تھے۔ واپسی برکسی دوست کے ہاں بیٹے ہ كمان تخص كى لوندى نے آگركها - آب فىسىنا كبسا ا مرحبر ہوكيا بعدكه ضد بجرك خاوند محدد صلى التُدعليه وآله وسلم) سن دعوى كيا

رسلوک کرنے ہ بَحنون سَرَرِسے گا۔ بِسِ اس بین کوئی شک ہنبیں کر آب کو خدا نعالیٰ يه اس عورت كي كوابي سد جس من جالبس سال ا **و**رابسی حالت میں شاوی کی تنی - کہ کئی لاکھ رویبہ کی مالکہ اری دولت خاوند کے یا ہنے میں دے دی ہی۔ خاوند تحے بی میں سے حس کے وہ ساری دولت غربیوں میں لٹادی ن من وس عورت فحليغ فاوند كمنتعلق شكابيت ون مواقع بيدا بوسكف عُن عَلْمُ حسمَة تَعْرَقُهُ وَكُمُوا وَكُمُا وَكُمُوا وَكُمُوا لی انتدیملی و آله و کم گھرائے ہوئے ہیں ۔ کہ بہ لوہ و محصر مع مجد سے كس طرح ألحا يا جائے كا - نوف ساخنة كو كولي كريما ممكن موسكنا به كرفدا آب يرشيطانون كوسقط كرو عدمردكا رت سے بڑھ کر عرم دار کوئی منیں ہوسکتا۔ بس یہ اس عرم دار کی

ببن دی گئی سیسے رسول كريم صلى المتدعليم وآله وسلم في ٢٥ سال كي عمريس الك باله غر کی عورت سے شادی کی - ۲۵ سال کی عمر بیں مرد بورا وان ہونا ہے۔ اور جالیس سال عورت بڑھا بید کی طرف جا رہی ہوتی اس عمر کا نوجوان اول نو پہلے ہی ابسے رسٹ نہ کو نا ببند کرتا ہے ا ہے۔ نو ناگوار حالات رونیا ہو حاستے ہیں۔ وہ به که ابسی حمریس مرد کی نوا به شانت اور بوتی بین - اور عورت کی اور بیکن رسول کرمعسلی انٹرعلیہ وآ لہ وسلم سنز اس کا ح کے 2 اسال ہو نبوت كا دعوى كبار اس وفت حديب رصني التدعنها كي عمره هسال کی منی - اور آ**ی کی عمر جالب** سر سال کی - اس ببندر و سال *کے عو*ص احضرت خد يجرنب جومننجه مكالا- وه به نضاء كرجب آب كوالمهام مم اور آب اس بانت سے گھرا گئے ۔ کریس کہاں ۔ اور برور جرکمال آب نے حضرت فد بجہ سے ذکر کیا ۔ نو انھوں نے آب سے کما کلر وتنكسب المعدوم ونفتر والضييف وتعبيس على نوائدالحق لشبيطين الروهام ولامراءان الله اختارك لهداينه قومك د

حضرت خدیجه المام نازل مونے کا ذکرسٹنکر فور اکہنی ہیں۔ بنیس بنیں -خداکی فسم-خداکہی آب کوضائع ندکرے گا۔ آب لبنے

بينشها دن گواب كي ايني شهادت خوا ہی کے فائل ہیں۔ پیرکس طرح مکن سے کہ کال وہ سنخة تنقيكه أني قوم أبكو نكال ن آلی بوی کی کھی ایا شادن بیش کرنا ہوں۔ ببرشهاون لوگوا كرسامية بنيس دى كئ كه أس بس بنا وس كاست به جو بلكم عليمه

ہماری مانوں کا انکار کرشنے ہیں ÷ عام طور پر دیجهاجا ناہے۔ کہسی کے ندیمب کو اگر کوئی بڑا مسلا كه ـ نوائسه اثنا جوش بنيس آيا-جتنايس وفت آياسه- جير سے گالی دے۔ مگر بہاں خدا نحالیٰ فرما ما ہے۔ کہ م وآلدوسلم) كفنس كي برحالت هي كرا تغبين جو جا ببر كهرلير مرخدانجا لی کی ہاتوں کا ابچار نہ کریں۔اور اس کی شان کے خلاف إيس بذكرب وويا آبكاغم وحران محص الله كالمخفاء ابنى كُهْ نَا بِهُونِ بِهِوَ آبِ كِي ابِنِي شَمَّا دن سِهِ جَمُومًا. متعلق اینی شهادت کو وفعت نبیس دی صانی خنه شها دن ہے کہس کے درم عكسى كوانكار بنيس بوسكنان جب آب کو پہلے ببل الهام ہؤا۔ نو آب ورفربن نوفل کے

جب آب کو پہلے ہمل الهام الوا۔ نو آب ورفر بن نوفل کے باس گئے۔ جو عبسائی سفے۔ عبسائیوں میں چو کی الهام کناب سفی۔ اور عرف الهام کناب سفی۔ اور عرف سیر حضرت خدیجہ آب کی بہوی ان کے بنات کے منطق منودہ کی ان سے اس کے منطق منودہ کی اس آب کے کی بات ان سے ذکر کیا۔ کہ مجھے اس اس طرح الهام الواہے۔ ورفہ سے کما۔ نتماری قوم تمہیں تہمارے وطن سے کال دسے گی۔ کاکٹن

ت بیش کرو کر بی ججین سے فضاكه تم بين رسنفهوت برا موا- تم في ميري ابك ايك مان رِن برسول كريم صلى التدعليه وآلووسلم كا وهوى لوگ كوئ عبب نہيں نگا سكنے ييں وكس طرح كه مصمطوم ہوتا کہ انضب مجی آب ہے۔ اور فران کرم کے ں النائى تنقية كون فيانهنم لأكلاكة كك البعثين بانات الله تعجم اطب کرھے فر مانا ہے۔ ہمیں معلوم ہے۔ جھوٹا اور فریسی کہتے ہیں۔مکار اور ٹھاگ فرار دسینے ہیں۔طا اورشوکت بتانے ہیں۔ اور بیر بانبی تجھے پڑی تکتی ہ مگراس سلتے نبیس کہ بریجھے بڑا کہتے ہیں۔ بلکہ اس سلتے کہ براوگ

بنیں لڑا۔ بلکہ نفسانیت کے لئے لڑا ہے۔ اس کے اس کا برقعل نالیب ندیدہ سے ج

عُرضُ جَبِ مَقْصَد اور مدّعا اجِها ہو۔ سزائمی ایجی ہوتی ہے اور احسان میں اجِها ہونا ہے۔ لبکن اگر مفاصد خراب ہو توسزا بھی خراب ہوتی ہے۔ اور احسان بھی ﴿

## رسول التركاتفتس

گواحسان اور فربانی بین ہی نقدس کا ذکر آجا نا ہے۔ کبونکہ نبک بہتی کے سائق دوسروں کے فابڈہ کے لئے خدا نعالی کی منا کو مد نظر رکھ کرکام کرنے کا نام ہی نقدس ہے۔ مگر بیں اصولی طور پرجی بعض بانبن بیان کردیتا ہوں ہ

تفرس کا دیوئی سب سے پہلی جیز دعوی ہوناہے اورجب الفریس کا دیوئی است سے پہلی جیز دعوی ہوناہے اورجب بہت کہ دیکھا مام کا دعوی کہا ہے با بہبری جو ان کی طرف نسوب کہا جا ناہے۔ رسول کربم سلی اللہ علیہ دسل کے منعلق ہیں صاف لفظوں میں نقدس کا دعوی نظر اساسے۔ خدا نعالی کی طرف سے آپ کو صلم دیا گیا تعالی آپ فرائی کو مکم دیا گیا تعالی آپ فرائی کی منعلق آپ کو می دیا گیا تعالی آپ فرائی کی منافق کو تا کہ تا کہ تا کہ تعلق کو تا کہ ان کی منافق کو تا کہ تا

بهنيس كماما سكنا كهنعوذ بالتداب عباش غفر وكيمنا بهجا ميجرك ر غرض کومّدنظر مککر آب نے شاد بار کیں۔ خدا کے لئے۔ یا اپنے نفس العُركين-نوبه بنبس كهاجاسكنا-كرآب كازياده بیوما*ں کرناعیا نتی کی دلسل ہے۔ بین تا بٹ کرچکا ہوں کہ آپ کا ایکتے* یاں کرنانفس کی خواہشات کے لئے نہ تھا۔ کیونکہ انھیں ا نے پورا ہنیں کیا۔ اس کی وجہ کوئی اور کفی ۔ اوروہ بیفی کہ آپ ابسی قوم میں مبعوث ہوئے تھے جس کے مرد اورعور نیں سب بے خریقے ۔ اس قوم بس آب نے تسریعیت کورائج کرمانھ وسف مختلف فازانول كى بيولول سے نشادياں كيس - ناكدوه دين س مصد کو توعور نوں سے نعلق رکھتا ہے سیکھ کراپنی ہم جنسل مردیں۔ اور بہابک محض ملہی غرض تھی۔ اور آپ کا زبا دہ شاو ہا وران بين انصاف فالمركصناا بكبهت برى فرياني عفام كم

اوراب جبکہ ہیں بہ نابت کرچکا ہوں کہ جس رنگ ہیں آپ نے عور نوں سے معامل کیا ہے وہ عباشی ہنیں بلکہ فریائی ہے۔ نوبہ بھی سے مالک نوب کہ جبکہ آب نے اپنی الگوں کوا بہت اپنی الگوں کوا بہت رہادہ بیو بوں کی اجازت وی ہے ہوآب کی طرح عور نوں سے معاملہ کہ سبکیں تو اس سے سے کہ کی بنیا و ہنیں پڑی۔ بلکہ د نیوی نزنی کی جبات ایک بہت بڑی فریانی اور ملک کی اضلافی درسنی کے لئے ایک بہت ایک بہت

رى ندبركے لئے دروازہ كھلاركھا كيا ہے: با فی رہا غلامی کا اعتزاض- اس کے منعلق مجھے کچھ ا کی ضروریت بنیس کیونکہ ب ایک علمی پرنجنٹ کا مختاج سے <u>۔ بس بس ایک صا</u>ف ئىلەتىے مل كرنے كے لئے اختياركرنا ہوں-كماچا تاہے كہ نے غلامی کورائج کرکے دنیا پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ بیں کہننا ہ لدا و ایب کی زندگی برغور کرے و کجھ لیس کہ کیا ایب غلاموں سے مامی بھے یا غلامی کے عامی ۔ اور بہ بھی کہ غلام آب کے دوست من یا آبیے وتتمن بميونكه مرامك نؤم ابينه فوائدكو دوسروس كي نبيت زباد وسرطتي ہے۔ بہلی بات کومعلوم کرنے کے لئے بیں آب کی جوانی کا ایک واقعہ بهان کرنا موں جب آب کی شادی حضرت فدیجہ سے ہوئ ہے اس وفنت آب کی همریجیس سال کی تنی - اور اس عمر بس انسان کا د ماغ تنگیش مح خبالات مع بعرا بركوا موتام وحضرت خد يجرف شادي كم بعد سب مال اور ابین سب غلام آب سے مبٹرد کروبیئے -ا ور آسیے ، سے بیلاکام برکیاکہ ایسے سب غلاموں کوآزاد کرویا -اب بناؤ ربتغفن سنع جوانى كا آبامين دولت المفرآت بي بركام كباب غلامى كا ماى كمداك قاسم يا غلامول كان بيرايك مثل منهورسه - ما س -علامول كى سنة اوالى كشى كهدائ -ابسبدعى بان بعدك

غلاموں سے زیادہ کسی کوان کی آزادی کا خبال ہنبیں ہوسکتا۔ دیجیتا ب جابيية كمفلامول كى رسول كرع صلى التدعليه وآله وسلم كمنتعلق كبر رامع تفي - اگرغلام أب كوابنالمحسن سمجيخ بين نوما ننا برسه كا- كه أ غلامول کے محسن تھے۔ نہ کہ غلامی کے حامی ج انس کے متعلق میں ایک وافعہ پہشے رکمتا ہنوں جس سے طاہر۔ غلام آب کے بیسے ولدا وہ مفقے بنوت کی زندگی کے بہلے سات سال کل جالیس آدی آب ہر ایان لائے تختے ۔ان میں سے کم سے کم بندرہ غلم كف - باغلامون كى اولا د تف كو باكل مومنون كى نعدا ديس متبس فبصر غلام من اور مكركى آبادى كالحاظ ركا جائ نوبوس كماجا سكنات كد ابندا في مومنون سے نوسے فبصدى غلام منے - مكدى آبادى دس باره مزار کی تھی جس بیں جالبس یجاس آدمی ابان لائے تھے۔ اور زیادہ سے زبادہ با کے بچرسو غلام وہاں مو گایس کیا بی عجیب یات ہمیں کہ دس باره مزارس سے تبس بنیتس آدمی ایمان لائے اور یا بخ چدسوآ و مبول بين ببندره سوله آدمي - كبا غلاموركا اس كنرن سعة ب يراكان لاما رولالت بنبس كرثاكه غلام آب كو اينار يا كي دمنده بمحنف فضر بادر كمنا جابيئ كه رسول كريم صلى المدعل لم برایان لا کرجن لوگوں نے سب س المقاليس-وه فلام بي عصد إجائج خباب بن الأرت ابك غلام تفيد جولو اركا كامرت

تفد وه بهابن ابندائي ابام بي آب برايان لائے - لوگ المعبل حت
تكالبف دبنے تف حتى كه ابنى كى بعثى كے كوئے كالى ان برائيس لولا
دبنے تف اورا وبرسے جہانى بر بختر ركھ دبنے تف ناكہ آب كرنها
سكين انكى مزدورى كا روبيہ جن لوگوں كے ذمته تفا وہ روبيہ اواكر في
سئين منكوبو سكة - گربا وجودان مالى اور جائى نفضا نوں كے آپ ايكمنظ
كے لئے ہى منذندب نہ ہوئے اور ايان برنا بن فدم رہے - آپ كى
ببط كے نشان آخر عربك فائم رہے - چن نے جفرت عرب كى حكومت كے
ببط كے نشان آخر عربك فائم رہے - چن نے جفرت عرب كى حكومت كے
ببط وكمانے كو كها جب الخوں نے ببط برسے کی اور ان کھا با نو تام پہلے بر
ببط وكمانے كو كها جب الخوں نے ببط برسے کی اور ان کھا با نو تام پہلے بر
ابسے سفید داغ نظر آئے جبسے كہ برص كے داغ ہمونے ہيں ج

اب غورکرد اگر محصلی الله علیه و آلدوسلم غلای فائم کرنے کے سلئے آنے۔ نوچا سینے نفاکہ خباب آب کی گردن کاشنے کے سلئے جانا۔ ندید کہ آب کی خاطم

كرم كونلون براوشتا ،

مربد مربد مربد من عفد ان کوکی جنگ بی قبد کرے غلام بنا با گیا تھا ۔ وہ بکتے بکت حضرت فدیجہ کے بنضہ بین آئے اور ایخوں نے شادی پرسب جا بُدا د سمبت اعتبیں آخضرت صلی لٹرعلبہ وسلم کے میٹرد کرد با۔ اور آ ب نے انصبی آزاد کر ڈیا۔ جب ان کے ریش ننہ داروں کو پننہ لگا کہ وہ مگہ ہیں بیں۔ نوان کا باب اور بھیا آئے۔ اور سول کر بم سے کما۔ ان کو ازاد کردیں

ک معن موایات بر ہے۔ کواسس مو تع برآ وادکیا +

يُمِن أَوْا وكيا بِوُلهِ عِن جِهال جِاسِع جِلا جا-نے کہا جلو بیٹا۔ مگرامنوں نے کہا۔ اب کی جرباني سعد محمرمات بدسه كمعمومها الشطيدواله وسلمس با لئة مين المحين جيور كرمبين جاسكتان اب قور كرود ايك توجوان يحرا الواآ تأسيد مال باب كى يادك ل بہجے ہوئے ہونے بس مگرجب اس اکراہ انفرجل نووه كهناب بمحص محصلي الشدعلية أر وقت أب يرايان لاناسه-بناؤ كهكما به فدات علام كواس خص معمر مكنى فني جوغلامى كاحامي ففان لام تصفيح جن كا نام بلال تفعاء اورجوريول أبر مثليارة ت برلنا دبنا نفاه اور نوبه کے کنتا تھا گروہ ایا ول سے تھر ہیں رہ کر آب کے خلاف کیا کیا شوخیاں مذکرتے وہ اسسے وہمن کے گھر ہیں ہوکرا ور سرقسم کی مخالف بانبس سندر ہی

آب برابان لاست بي- اوربرى برى نكالبف أعطان بي - ان كا آقا اسى وجرس الخبيل گرم ربيت برليا ديا كرنا- اور وه جوتكم عربي زيان ياد منهاست منف اس الله وه زيادة نو يحدنه كريسكة - مكراحل احمل كيفة رسنت تق يعنى الله ايك بدع -الله الك بدع -اس منا راض موكران كاآف الخبر وزنكالبف دبتا وورسى إنك ماؤن سعمانده لڑکوں کے سیر دکر دینا تھا وہ انھیں گلیوں میں کھیلیٹ بھرنے تھے ىتى كەبلال كى بېچھ كاج دا انرحا يائفا - گريسول كريم سلى الله عليبه و آلدولم كى محبت كانشه كيفريهي منه أنزنا بخناء اورحب ايان كي مالت بين انبرواد ير في شروع مونى عقى - اس معيمي زياده ابان براس ماكر فانمم بواكر نا نفا اب عور کرو۔ بیجبت اس کے دل بی کس طرح بڑسکنی تفی-اگروہ محد صلى التُدعلبدوا لدوسلم كوغلامول كاحامى ا وراكرا وكرلف والانسيجتنا-اس کے سواوہ کونسی چیز تھی اسے آب کے وہمن کے گھریس رہ کربھی آبلی طاف ماكل كرد بى كلى تخض ایک عورت لو ندهی کفی حِن کا نام سمید مخفا-يما ايوجبل ان كوسخت دُ كھ د باكر نا نفا- تاكه وہ ايان محيورون لبجن حب ان کے بلئے نتبات کولغ بنٹ نہ ہوئی۔ نو ایک دن نا راحل ہوکر اس نے شرمگاہ بس نیزہ مارکران کومار دیا میکن انفول نے ان د پدی . مگرمحددسول انترصلی انترعلبه و آله وسلم بر ایان کون جیوارا - اب سوجورك مردنومرد عورت لوناليان جوشد بدنزين وستمنول كمفر بالمقيل

ى فربانى كے ساتھ آب كاسا بقد دباسے - اگروہ بر ديجيتيں ك ول كريم صلى التدعليد وسلم غلاى ك وتنمن منبس اس كم عامى بس - تو بیں سے ہونے ہوئے وہ اس طرح آب کے لئے اپنی جان ابک غلام مہبب منے ۔ بوروم سے بکراے آئے ۔عبداللّٰدین مدعان کے غلام تقے جنموں نے ان کو آزا دکردیا تفا- وہ یمی رسول کریم صلی الله وللم برایان لائے اور آب کے لئے بہت سی کالب الوفكيد ابك غلام تض وه بهي رسول كريم صلى الترعلب وم ا بنندائی ابّام ہیں ایان لائے۔ انتہیں کیمی گرم رمیت برلط کیا أنا- ابك و فعدرتني يا نده كر الخبس كهبنجا جا ريا كفا كرباس سي كوني جانور ان کے آفامے ان کی طرف انذارہ کرکے انتہیں کھا۔ بہ تمہارا خداہے تغول سے کما مبرا اور تماما خدا ایک ہی ہے۔ اس پر اس ظا لم نے ا ان کا گلا اوركبير كعارى بيفران كيسبة برركه دبايس سان كى زبان يأ رُکل آئی۔اور لوگوں نے سمجا کہ مرگئے ہیں۔ دیر نک طلنے ملے سے انجیس منرا لبينرا بك كنيز كتبن

سلام لانفست پہلے القبیں اسلام کی وجہستے کلیقٹ یا نیبز پھی ایک تمینز تخیس۔ ور ابندائی آبام بیں ہی کیان لرا ن کی انتھیں بجورویں۔ گرباو چود است انهوهني ديول كريم صلى الشرعليبه وآلدوسلم كى رسالت كا انكار يذكب الوجهل است ديكي كرغصه سيكها كرنا فغا كركبابهم انتف حفير موسكة ف توسيا دين مان لبا-اورسمك منه مانا م اسيطرح بهدبه اورام عببس دو كنيزيل ففيل لام لائبن - اور دونوں لمام لانے کی وجہ سے بحنت مصائب بردا نشٹ کئے ،د عامرين فببروهى ابك علام فضي حنبيس حضرت الوكورسفارا كروبا- الخبس يمي اسلام لان كى وجهس خن كالبف وى بلال يضي لتُدعِنه كى والده تصن ببهي البسلام لاتبي ا وراسلام کی خاطر انفوں نے تکالبعث انھائیں۔ان کے علاوہ اورغلام اورلوند بال مي تعبيل جوآب برا بان لائين-اوراس كي وجست انفول في سخت تكليفيس المفاتين + غرض دسول كربم صلى التدملب والدوسلم كى نبوت كے ابندائي سا

سالوں بین کل جالیس افراد نے آپ کو مانا ۔ جن بین سے کم سے کم ہما ا ۱۵ فلام سفے۔ اور انفوں نے آزاد لوگوں سے زبارہ تکالیف انفایس ا اگر سول کر ممسلی النوملیہ وسلم فلای قائم کرنے والے ہونے۔ تو بہہ لوگ آپ سکے دہمن ہونے۔ نہ کہ آپ برایان لانے د

علاوه ان غلامول اورلوند لول كروآر ایان لائے۔ کمکہ کے اکثر غلام اور اونڈ مال ب دفعا لوجيل فرسول كرم صلى التدعليه وآ لئے اعظامہ اور آئے کوبہت نکلیف دی ن حره چودمول كرم كے جحا تھے - اور انھى ايمان نہ لا-، لونڈی دیکھے رہی تھنی۔ اسے بہت ہ بحضرت حمز ہ گھر آئے تو کسی مات کا ہما نہ ڈھو يرْ بهادر سن جون ميو ويمن نهيل تمالي نے کس طرح وُ کھے دیا ہے حضرت ہمزہ شکار کے ثنائی ص أدم كيرك بي وقت كذارن فقدا ورحالات منكران كاول اندرى اندر كھائيل ہو گيا۔ واقع كي تفصيبل مشتى اورغيرنت سے بنياب ہوكر بابرنكل آئے بحبس كفاريس آئے - إنظ بين نير كمان نفا - لونلاى ف يجه اس طرح واقع ببان كبياتقا - كمه در د اورغصه دونوں جذبات بيطرح بوش میں تھے۔ دور بات کرنے کی طاقت مذہبی۔ مجلس میں اکرایک وبوارسے ٹیک لگاکر کھڑے ہو گئے۔اور کمان برسہارا لگا لیا۔ یاربار بات كرناجا سننه تخفي مگرنندّت عمسه ممنه سے یات مذبحلنی مفی اسی طرح کھرطے سکتھے کہ اپوجہل کی نگہ پڑنگئی اور وہ یولا کہ خبر ہے نواس طرح كعظي بوجس طرح انسان لرا أي يرآماده بوتاب، اس كأ بدكهنا عفاكه بولوث برس اس كممن بدتضير مارا اوركماكه ظالم ننرے ظلموں کی کوئی انبتا ہی ہے نونے محد رصلی التّرعليدولم كو صرسے بڑھ کرسننا باہیے۔ لے میں مہی سلمان موتا ہوں اگرطافٹ ہے نو آ جھدسے لولے۔ ابوجبل می ملہ کا مردار تفا- اکٹ کرجیٹ گیا لبکن ار دگر دکے لوگوں نے دکھھا کہ بہ چھنگٹا مکہ کو بھسم کردے گاہیلے را دی - اوراس دن سے حضرت حمزہ کواسلام کی طرف توجہ ہوگئی۔ ا بک دودن کے غورکے بعد قیصلہ کرلیا کہ اسلام سجا ہے اور ابین ایمان کا اعلان کردیا 🕂

بیا ما ما بی کار بین با بین بین با بین کار بین کیے۔اور اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیم نے ہی آب سے ہمدر می وہاں سے زخمی ہوکر وابس آئے۔ نوا بک غلام نے ہی آب سے ہمدر می کی۔اور آب کی حالت کو و کھے کررونا رہا ج

بات بہہے۔ کہ سب غلام ماست سفے۔ کہ آب ان کوآ زاد کرانے کے لئے آئے ہیں نہ کہ ان کی غلامی کی زنجبروں کو اور مضبوظ کرنیکے

لغوں نے کھانے کیڑے سے بھی دمست بروادی شے دی بھی اورغلا باتحاك وه اسيف لتربي كمائ اوربر بمنول كي بمي فدمت ورروم بمی غلامی بین ایک و نے مرقانون بناما - کہ مرآ زاد کوف پر کرنے بمجما جائے گا بھر بیننرط دگائی کے غلام بنانا صرف اس جنگ بیں يه شرط لكا دى كدابسي مذصبى حنك بين بھى جوفيد بواس كے ساتھ كصلاة بوسنة مووه بلاؤ - يويكينة مو وه بيناؤ - بيريه شرط كي كه باوجوح راک غلام کوبیری دیا جا تا ہے کہ جب وہ حاسے آن ان جونكه وه أيك ظالما مرجنك بين شريك إف اس باقت محمطالق خمنة جنك اداكه و اس کے رسشننددار کرویں۔ بھر بہ شرط نگا دی۔ کہ اگر غلام کے زُست وا غلام كا في بعك وه كمدس كم مين أزاد مونا ما بننا بون-اوراس كا

ة ف جيور مو كاكه اسكى طا فت كمطابن خرج جنگ اسيروالى د باور استهنيم آ زاد كرشے كەوەا بنى كما ئىستى فسطوارروپىرادا كرسكے اپيغ ول كوآ زا دكرنا مفرركما تأكه توكوتي غلام ره جا-وں کا بھی تی ہے رس دسول كرعصلى الترغلي نے توجاری نہیں کی۔آپ نے یو کھ کیا وہ برکراکہ ار ادبی ہوجانیں - مگر یا وہوداس کے اگر اسلام کے ابتدائی ز ن ال سنته ون ونسا ہی سلوک کرسے مرجح لحان کا غلام ره کراگرانیر سود وسویا بزارد و مزارد و بیری اوره كروه سات آ عرو يبسع زياده مركماتين ع اوراس مين اعفين ايناكنيه بإلغا يرس كا - يس بهت سع عقي جواس

غلای بین آزادی سے زبادہ آسالیش بانے سفے۔ اور اسلای اسکا اسے فائدہ اُکھا کردہ ابنی تنگ حالت کو بدلنا نہیں چاہتے سفے بیں میول کریم سلی انتظابہ وسلم غلامی کے قائم کرنے والے نہیں سفے۔ بلکہ غلامی کے مثانے غلامی کے مثانے بیں اور کسی نے حصہ نہیں لیا۔ بلکہ آب کے کام نہیں کیا ہ

## ربول مثر محلصانات

اببس آب کے احسانات کی طرف آتا ہوں کیکن احسانات بان کرفے سے پہلے بیں ایک واقع بیان کرو بتا ہوں۔ جو احسانات اور قربانی کرو بتا ہوں۔ جو احسانات اور قربانی دو نوں کے تنعین کام آسے گا۔ بہوا فقد ملہ کا ہے۔ عننبہ جو ایک بڑا سردار تفاد آب کے باس آبا۔ اور آکر کہنے لگا۔ کیا تہیں بہ اجھا لگتا ہے ۔ کہ آپ میں بی خوبزیں ہو۔ اور بھائی سے جدا ہوجا بیں۔ اگر بنبل تو بیں ایک بخوبزیر ہے۔ کہ تہاری کوئی نہ کوئی خواص ہے۔ اگر بتیں مال حاصل کرنے کی خواص ہے۔ نوہم سب اجیا اور اگر اس بات کی خواص ہے۔ نوہم میں اس بات کے لئے میار ہیں ابنا سے کہ میت میں ابنا سے کہ میت میں ابنا سے کہ میت میں ابنا سے دوار میں ابنا سے دوار میں ابنا سے دوار میں کہ تبار ہیں کہ تہیں ابنا سے دوار

ينابس- اوراگرخيصورست عورست چاسستے ہو- نوجس عورت كول و-وه ہم تمبیں دیسے کے لئے تباریں-اور اگرنم بمیار ہو تو ہی بناؤكهم علاج كے لئے بھى تيار بس عرض وتت جا ستے ہو۔ نوعوت لله والرياد شامت جاسط ہو۔ نوبا وشاد بست وبینے سے اگرعورت جاسنے مونوعورت و بینے کے لئے۔ اور ہار ہونوعلا ج کرنے لفيهم نيارس مرتم بهكناجيور دو-كدفدا ايك سع رسول كريم للي الشرعلية وآله وسلمن فرما ما مجصح تتماري ان جرو کی فدہ میربھی برواہ ہنیں۔ میرا بواپ مصنو۔ ببرخرا کر آب نے چند آیات فرآن کی تلاونت فرمائیں جن میں نوحید کی تعلیم منی -ان آیات کو مصیفکا عنتیہ بیرا نناا نربوگا کہ اس نے والیس چاکر کہا۔ یہ مذم جھوٹا ہے اور اخرسه-اسكى محالفن جيور دوي ا اب بیں آب کے احسانات کا ذکر کرنا ہوں حسان کئی منت کے ہونے ہیں۔ ایک احیان ب معوصه کے لئے۔ بھرا سے ای دوسیں ایں - دا ، طبعی بینی فطرت کے نقاضا کے باتحت بصیعے مال کے ول یں بچے کی خدمت کا تقاضاً ہوتا ہے۔ دم عقلی بیضد بساا صان جوعقل کے تفاضا کے مانخن ہو۔ شلاً ایک ظلوم کو دیکھ کررحم آ جانا - اوراس پر احسان كرناريا ايك شخص كوجابل دبجه كمواس يررحم كرك استعلم طبط دبنا +

ر کے عفلی احسان کی بھی دقیبیں ہیں۔ ۱۱ ) ابسیا احسان جس کا مدين كى اميد بونى بصد شلاكى كوعلم يرصان بي - نواميد بوتى کہ وہ ہمارے خیالات کی آگے اشاعت کرے گا۔ دم عطبعی عفل بين نوايش احسان نوبوم دليل ا ورعفل كه بونى سب محروه اسقدرع مانى بىكى مدين كى طرح موجانى بعدانسان احسان كرنيك للديدين م جانا ہے۔اسکی آگے پیردوسیس ہیں۔ایک وہ احسان جوابیے آپ کوخ یں ڈالے بغیرکیا ما ناہے جعید کسی کے یاس مال ہو- اور واک ان کی صبب ہیں۔ان کو مَدِنظ رکھ کردیج منثلاً آب کے اور محرآب کے ، عدود بنبس ہیں۔ جو آب کے رستنہ واستھ بلکہ آپ ناوا ففون تك ميسل كك بير يحرب كراب كاحسانات كم مطالا علوم ہو ناہے کہ ان برکی نفع کی آب کو امبدنہ بھی بلکہ وہ ایسے ، کالی نف جید که ال اسف بچرس مسلوک کرنی ہے اور کھرٹھ

نتہائی چوکشس کے ماتحت اورعام احسان ہی آیا نے ہنیں کئے بلکسگ اس كمير يات متى كراب في اين جان كوخطره ميس وال كروه احسانات کئے ہیں۔ اور ان کے بدلہ بیں خطرناک سےخطرناک مشکلانت بیں اپنی جان كودوا لاست يس احسان كي نماح افسام بي سي بنترسي ببنرانسام كا ْ لَمُوراً بِ سِعِيرُوا سِعِهِ اورا بِسِعِرِيَّكِ بِسِ بِحُوا سِعِيرُ اسكِ مِنْ الْهِيْسِ لَمْنُ اب بن آب كا حسانات كى چندمتناليس بيان كرنا مون امعلوم مو سے کہ آب کے احسان کس اعلیٰ شان کے سکفے + ، ا بهلااحسان آپ کا شرک کو دورکرنائے۔ آب اي خدا كى بېتش دنسيامين فائم كى اب توسم کی فائل ہورہی ہے کہ شرک ٹراہے ۔ نگرجب آب میعوث ہو غفے۔ س وفنت فائل ندینی۔ آب نے سارے ملک کو ابنا قیمن بناکراور منت سيخت ذكالبف بردا تثنت كركح اس صدا قىن كوفائم كبا-اور نرحرف ليغ زما نہ کے لوگوں کو بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پھی اپنا ممنون احسان کیا ان صرف مذہبی ببرلوسے ہی نبیں سے بلکہ اس کا ایک و نیوی بسلوعی ہے اور بہا حسان د منباکی دنیوی نزنی میں بھی محرسے۔منٹلاً ہم دیجھتے ہیں كه اگراوگ ان جيرون كوچنهيس خدا نغاسط في مارسه فائده سك ي بالسيدخدا سيجين لكبيل توكيهي بسي التكي طبعي فوائد برغور نبيس كرسين اوران كو بنعال كرين كي كوستسش منيس كريين كي بيكن حب لوك ايك خدا كم قاركة الم ہو نگے۔ اورسب مخاوق کو انسان کے فائدہ کے سے فرارد بیٹے نو میران کے

فوائد كوحاصل كرسفه اوران كوابني خدمت بين لكلف كي يمي كوششر اوراس طرح سأننس اورعلم كي بهي نزقي موكى بيس رسول كريم صلى التدعلية ان دبنیا برکیا ہے بلکھلمی نزقی کا بھی ر دوسرااحسان آب کا بہہے۔کہ آب نے مذہب اورسائنس کی لوائی کو دور کرد باسے-آب سے يهط لوك سمجند مخف علم برصف سه مذهب جاما دسول كريم صلى المدعابدوآ له وسلم بي وه بيط شخص بين جنهون بیال فائم کیا که مذہب خدا کا کلام ہے اور د بنیا خدا کا فصل ہے۔ تگ جو جلانی سے نواسے بھی خدانے ببیدا کبا ہے جس طرح اس نے اپنا کلام نازل کیاہے بس اگرمنتلا گرمی کے خواص برغور کیا جائے تو یہ حداثما كے فعل برغور ہوگا۔ ندكه ندمب كے مخالف غرض رسول كريم سلى الله علية الدوسلم في مذيب اورسائنس بيرص كح كرادى - اوراب في فرما بإطلب العلم فربضة على كل مسلم ومسلمة علم مزمب ك فلاف ميرسهر ماننغ ولل برنواه وهمرد الوباعورت وفن يتع كملم برُه اس وفنناغ برندا ہمپ والے کھنے ہیں کے مسلمان حامل ہیں۔ مگر یہ ہمارا تصورہے - ہماسے رسول کا ہبس ہے- اس اعتراض سے ہمترن ہونے ہیں۔ اور ہماری آ تکھیس نیمی ہوجانی ہیں۔ مگراس سے ہمارے رسول بركوئي حرف بنيس أنا - بيو مكه اس وفت جب مكه والعظم عاصل كرنا ذلت سیم نف اورسارے مکہ بیں صوف سات آدمی پڑھے لکھے تھے۔ اور ان کو بھی صرف سباسی ضرور نؤں کی وجرسے علم بڑھنے کی آجازت دی گئی تھی۔ آپ نے بیفیصلہ فرمایا نفاکہ طلب العلمہ فربیض تفعلیٰ کل مسلم ومسلمة بڑھنا لکھنا ہم سال در وعورت برفض ہے ۔

بسل كرا كرام المان عال مين - نوير قصور سمار اس بمارك قا كالمبر في بى تجلىم دى يى كعلم بيمنا برسلان كافرض سهد-اوريداسى لمانون في يجيك علوم كوفائم ركحا اورفي علوم كي نبيا ووالي جن سے آج دنیا فائد و کھارہی ہے۔ اگرمسلان پیلے علوم کی مفاقلت ند لهنف نؤادسطوكا فلسف اورلفراط كي حكمن آج كوئى نرم لوم كرسكتار سلما نوں نے انکی کنٹ کے نز ھے کرائے ۔ اور جبکہ ان حکما دیکے اپنے اہل وطن ان سے فافل ہو گئے گئے اس کے درسس اپنی بونیورسٹیوں س جاری کے اور ان کتنے کو محفوظ کر ویا۔ اور پھران کے وربعہ سے بعلوم ا ورخودْ مسلما نوں کے ایجاد کردہ علوم سبین میں بیٹینچے۔ اور اس وقت جبكم سبحى علماء علوم كويرط صناكفر فرار دے رہے منتے جس طرح كرآج كل بعض لوگ علام جدیده کا برهانا کفر فرار دے رہے ہیں مسلانوں کے وكونوا نول فعلوم كوبيكها اوربيرا نيرمز بدنز في كي آج كل كے علوم كى مبنياد ركھى -جنانجد ايك يوريين مصنف لكھنا إسكال بورب كب كك ونباكى آنكهول مين خاك جمو يكت اوربر كيفراس كاك سلانون فعلم کی خدمت بنیس کی ما لا نکه دا فخربر سے - اگرسیس مین مین الا

نربينجيتة توجم آج جهالت كى نهايت ابتدائي مالىت بي مونف غوض رسول كريم صلى التدعليه وسلمركي بي تعليم كانتبجه عقاكه ونبايس ل قائم را بعي يك بغير المي ترقى الكل المكن في مننا شروع ہوجا ناہے۔ اور ننام علوم اور قوموں کے موجب ہی بیرہے کہ ایک حد نک ٹینچ کر 'بیر خیال کرلیا جا ناہے ا وبرا وركبا نزتى بوگى-رسول كريمسلي النّدعلبه وسلم بي وه ہیں تھی ہیں کہ جنہوں نے اس خط ناک مرض کومعلوم کیا۔ اور ونیا سے <del>ساتھ</del> . بچا ما - ۱ ورپڑسے زور سے تعلیم دی کے علم خوا ہ کوئی ہو كبهى ختم بنبس بوزنا بيس بميشدعلم كم تحقيق كرنے ربود اوركهمي كسي ميكه مريطيرند حادُ برکتنا ٹرانکنزہے۔ہم لوگ لینے ایان کے لحاظ سے بھی اپنے ہیں کہ آپ سے بڑے عالم مصر آب سے بڑھ كرن كوئى عالم بئوا - اور نہ بوگا - كرآب لمماء ليحدام براعكم اورترهاان بى آگے برصف رہے اور ہمیشہ اضافهٔ علم کی نوابہش آب رہی۔بس جب رسول کریم سی انٹرعلبہ وسلم خوعمرو حانی کے مکل کرنیوالے تھ

دُعاكرننه رسِي كه الن كاعلم اور پُرسے - نو كوند خبب علم کی مدکونی مذربی - تومعلوم مکواکه الم علم کاب فرطن ہے مبرمین ہمیشہ مزید نرقی کے لئے کوشش کرنے رہا رب، اوركسي مقام يركيني كربه خبال مذكرين كه اب نفق بنيس وسكتى - بلكه جميشه ترقى مونى ربيكى اورنئ علوم تطلة ربب سكه اور ا پيچاد اٽ هوتي رهينگي 🖈 جس طرح رسول کریم صلی انتدعلبدوآلد وسلم انتدعلبدوآلد وسلم ان براحسان کیا ہے کہ علوم سی منیام برختم نہیر ہمیتے۔اسی طرح آب کا بہرہی احسان ہے کہ آب نے برتعبہم دی کہ انسانی صرورت کا خدانعالے نے علاج مفرر کیا ہے۔ اور کوئی صرور حقة نبير جس كے بور اكرفے كا سامان مذموجود ہو جنا نجر آب فرطقے ہيں ليكل كاع دواع برمض كاعلاج فدانعاك ف مفروفواباس به علیم آب نے اس وفنت دی تقی جبکہ طب میں ہزاروں بیار ہوں سک تتعلق كما جانا فضاكه ان كا كوئي علاج نهيس سيعه - ١٩ ـ أمّ يهي جيكه طه اننی ترقی کوگئی ہے۔ اطباء کننے ہیں کوکئی بیماریوں کا کوئی علاج ہنیں۔ گر رسول كريم سلى التدعليه وآله وسلم ايسه ملك بيس بيبدا بهوكرجها اكوي طبيب منظا فرملت بين كدكوى بياري اليبي نبيل حسكي دوانه بهو يجستس كرو علاج پالوسك آب كم اس حكم كم ما تحت مسلًا نون ف علم طب كى وف

نوج کی اورسببیوں بمباریوں کا علاج معلوم کر لیا۔ اور اب بوریکے
اطباء اس بعلم کی صدافت کو تابت کرمے ہیں کہ ختلف لا علاج بمی جلنے
والی بمباریوں کا علاج نلاش کررہے ہیں اور کئی بیا ربوں کا علاج در بات
کر جکے ہیں۔ بہ تعلیم صرف امراض ہی کے منعلق ہنیں بلکہ دوسری فرور آ
کے منعلق بی ہے اور اس اصل بیمل کرنے والے ہمبیشہ کا مبا بی کا ممنہ
د بیکھتے رہیں گے ج

ا خلافی نرقی کاگر نزتی کے منعلق دی ہے اور جس سے بدی کا قلع فع ہوجانا ہے۔ اور وہ بہہے کہ انسان نواہ کبسی گندی ما لت بس ہے ہم ما برنہ سیجے کہ وہ نیک ہیں بن سکتا۔ اس نظیم کے دربیہ سے رسول کر بم ملی اللہ علیہ واکہ وہ کم نے ایوسی اور نا امیدی کی جڑکا ٹکر رکھ وہ ی ہے۔ آب نے ضدانعالی سے علم باکر فرما با۔ اقدہ لا بیٹس من دوج اللہ الا القوم السکھرون کہ خداکی رحمت سے سوائے آکار کرنے والے کے اور کوئی بایوس ہنیں ہوتا ہ

اب دیجیواس اصل کے ماتخت کس صد تک امبید کا دروا زہ کھن جانا ہے۔ عام طور پر بدی اسی طرح بجبیلنی ہے۔ کہ بوتنخص بدبوں بیں بنتلا ہو چکا ہو۔ وہ ہجتناہے کہ اتنی بدباں کر لی بین نواب بیں کماں نیک بن سکتا ہو ادرجب وہ بدرائے فائم کر لینناہے نووہ بدبوں بیں بڑھنا جانا ہے۔ دبکن اگرکوئی بیسے سے۔ کہ نواہ اس سے کتنی ہی بدباں سرزد ہو چکی ہیں جبک ہو اگرکوئی بیسے سے۔ کہ نواہ اس سے کتنی ہی بدباں سرزد ہو چکی ہیں جبک ہو

سکتاہے۔اوروالیبی کارامسنہ اس کے لئے بند نہیں ہے نواس کے نبك بن جلنے كا ہروفت اختال ہے، ا مذكوره بالا اصل كه ما تحت بي رسول كريم لى آب نے بہنجلیم دی ہے کہ سی سنج کمبی ضائد اسے | ہنیں جاتی جنائج اللہ نفاط کے محساتی روبا كرنفنغ كرالين بين جاهيدوا فبينالنه التُدنعاكِ وْمَانَا ہِن كَرِي لُوكَ بِمَارِ مِسْ طِفْ كَحَرِينَ كُوشِينْ رييعي بم خروران كويدابت فيعدينك بيني جوبهي ستع دل سيجسنوكريكا وہ خداکو بالےگا۔ یہ اور یا ت ہے کہ کس طرح سے خدانعالے ہدا بہت نے مكروبكا ضرورا وربركهنا كرسكه بابندو باعبسائي كي وعاقبول بنيس ہونی۔ یا لکل غلط ہے۔طلب ہدا بین کے منعلق ہراک کی ڈعا نبول ہونی ہے۔اوراگرکوی بی<u>ح</u>ول سے جسنجو کرسے۔نو خرور اسے سبیرما رسن وكهابا جاست كا- اورجب اسكى دعا ابنى صدكو يتين صلت كى نوخدا نعاسك اليسه سامان ببداكرف كالمجنى مدوسه وه كشال كشال اس راسسنذبر برط جائيں گے۔جبير چل كر خدا نعالى كا ديدار حاصل مونا ہے + إجيثا احسان دسول كربمصلى التعطيبه وآله وسلم كاببه كرة بنف قومي التيازات كومثاكر انساني ماوات كوقائم كباسه - آپسے پيلے ہرفوم لينے آپ كو اعظ فرارد بنى منى عوب

تخقیر کے طور بر کھنے کھجی جاہل ہیں۔ آئی ہا رسے مفابلہ میں کہا حف ب عجمي وور كمنعتن كمناف كروب وحشى ببر رومي كننه سے اعلیٰ ہیں-رسول کریم صلی التعطبیدوآ لدوسلم فے فرمایا- لیس ل على عجبي الرّبالنقوي - لـيويو بادر كو- نم كورو<sup>م</sup> پرکوئ فعنیدلست نہیں دئی گئی۔ تم بھی ویسے ہی ہوجیسے ا ورہبر) ہولئے ورت کے کمتم خدا کے توت ہیں دوسروں سے بڑھ جاؤ۔ اور بہم ات نسل کی وجرسے نہوگی بلک نفوی کی وجرسے 🖟 اگررسول کریمصلی انٹدعلبہ وآ لمہ وسلمکسی غیرفوم سے لوگوں ک بنے كەتمېس دوسروں بركوئ تصبيلىت بىلىس سے نۇ كما جاسكتا كە اپنى ن ك لهُ السِاكِه رسِه بين مثلاً أكركوكي يحف جوه عامول مين سي كمورا موكر كي كملك بنداتوا وربر بمنونم وكم ل بنیں ہے۔نو کوئی کہ سکنا ہے کہ پرنع مطنبير بلكدابنى عزنت فابم كرف كحر لفسيد يبين اكركوئى سندكارا بيدون كوسك كتمبين دوسرول برانسان بهون كح كحاظ سيكوكي فصيلت بنيس ہے۔ توكما جا ئے كاك وہ اپني قوم كو ايك سيح العليم و ان براحسان کرد ہاہے۔ رسول کربم سلی اللہ علیبروآلہ وسلم کے مخ آب نے ایسے ہی الفاظ میں صبحت کی ہے جو آب کی قوم کے درج کو گرا مِن نديد كدا ورول كدر وروك كراك إيى قوم كا درج روصات إي بساب اوات كى تعليم تقى- آب برنبنين فرماننے كرك عجبوتم

ننونة تنى اوربتى نوع انسان برامك عظيمالشان اح المي من من أبي ن خدا تعالي سع لم اكركما بياتها ا اناخلقائكم من ذكروانثى وجعلنكم شعوتا وقائل اس لئے بنائی گئی ہس کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے مفا بلرہ جس طرح دومقال کی تیمیں ہوتی ہیں قرمی مساوات سے سائھ ساتھ آینے گا : رجيري عي سكوبرا بركر ديا اوزفرها ياسو السيخ مو رجيح كوترا فم حال كابيته نهدس بي أفيوت وكنم كهابى سكنة بو يعنى جوصا مت منهر اوك بدون الي ينك مال كوني معد صلال وحرام كے المفمفرر ہو- ان سع كھانا بينا منع بنيس سے ﴿ ا اسی طرح احکام انصاف بیں برابری رکھ کر آپ نے سادات كوفائم كبا فوا وكسى مصدلط أفي بونوجي وان اس كمنعتق انصاف كوفا بمركها جائے كا مثلاً ان كىسى بېيودى سىدلداتى بهو-نواس لرانى بېرىسلان كوكوكى ترجح مزدى جائے كى- مدموا لات بي اپنى قوم كو ترجى دى جائے كى-جيسے منناً يبوديون بين عكم بع كرببودى سيسودن لو مرفيرس لياو رسول كريم سى الله عليدوا لوصلم ففر مادباسه يسب بندس برايربي ونكسى سلمان سے سودلو۔ نرکسی اورسے۔ اگرسود طلم سے توا بک بہودی سے ابنا

ا اس طرح آج سے فرمایا ہے۔ طالمًا اومظلومًا- استسلمان توابيفيماؤ ] كى مدوكرة خواه وه ظالم أو بالمطلوم - بيش كرصحا جبران رہ گئے۔ کمنطلوم کی نو مدوکی چاسکتی ہے۔ طالم کی کیا مدد کی جائے انہو نے كمامطلوم كى مدكرنا توسمحمين آگيا - مكنظالم كى سطرح مددكى جائے. آبِ سف فرما با- ظالم کی مدد اس طرح کرد-کداسے ظلم سے روک ووج ببروانع ندحت اس امركا تيوت كه آيث في انصاف ا ورمساوات كو فائم كياسه واورمعا ملات بس سب انسانوں كويرا بركبياسے و برتعليم بنير دى كەبرمالىت بىرابىنى يعانى كاسانفەدو- بلكە بىنىغلىم دى بىرى كەكرىچا ئى ظلم کرے نو بہ خیال کریے کہ اس کامفابل غبرہے بھائی کی مدد نہ کرو بلکہ ہیسے وفنت بس بھائی کی مدد ہی ہے کہ اس کا لائف ظلم سے روکو کہ خدا کی نظریس ب برابر ہیں۔ بلکہ اس واقع سے بہھی نابت ہوناہے کہ آب کی زندگی نها بن مفدس ا ورباك منى -اگرنمود با نندرسول كربرصلى الندعلبه وآلدوكم ظالم الونفاور دوسرول كونفصان ببنجانا جائر سجهف نوجب آب سفر فرمايا تفا-انص لمحالث ظالمًا اومظلومًا- ابين يما تَي كل مدوكرونواه وه ظالم بهونوا ه منظلوم- نواس وفست مسلمان جیران کیوں ره جانتے اگراہیں ظلم كَ تعليم دى جانى تقى نوان كے جران رە جلىنے كاكوئى موقع مذمخا- وه نو بی تعلیم کے مشتند کے عادی تف بیکن وہ حیران ہوئے اور پیٹوت ہوا سالا

برتعليم لمتى تفى كه فلم نهيركم ناحابيمية اوريبي وهرمنو كي جب لمهيب ماكياكياب ظالم بعانى كى مدوكو نواس تعليم كوعام تعليم كعضلاف باكروه كميرا محف اوراس كى نشرزى طلب كى جواليسى بى نظير لفى كراس ف اطان فاصله كم لئين دروان كمولديث ب اسىمساوات كى مثال كيطوربر آب كاوه طربن کے علیبیش کیا جا سخناہے جواتب معاہدات کی یا بندی میں کرنے نفے۔ایک وفعہ آب لڑائی کے لئے چا دسے منفے۔ لڑائی كروقت سب حاشفايس كه ايك ايك آدمىكس فدر فيمنى مؤناس واست یسنزیں دوآدمیآیکو کے آپنے دریافت فرما یا کس طرح آئے ہو۔اہنوں نے ما اسلام لانے کے لئے آئے ہیں۔ ہم کمہ سے آئے ہیں۔ مگروہ ک کہہ آئے بیں کہ ہم مسلانونی مدد کے لئے بنیس جا رہے۔ آب فرمایا۔ برکمہ کرکئے ہو۔ فی مارے ساتھ جنگ میں شر کب نہو۔ جب ان سے تم کہہ آئے ہو كربهم سلانونكي مددكونهيس جارست نواب بهارس سائن طلف ہوچائے گی۔ بیں اس سے بجو۔ بہ کیسا اعلیٰ سبن مساوات کا ہے۔ ہرجہ ر نۇدمېسندى برديگرالمېسند-ايك خالى نفولەسى جىبىرلۇگ عمل بنيس كمنى پ*اں زورہبست دبینے ہیں۔ گردسول کریم س*لی انٹدعلبدوسلمسف اس پر ا بیسے بے نظیر طور برعل کیا ہے کہ اسکی نظیرتا ریخ میں نہیں منی 4 فراحود كرو-ابك بزارة من كم مقابله كے لئے آب جارہے- اور م بنن سوادی آب کے ساننے ہیں -اس وقت آب کو دو آدمی طف ہیں ۔ وی کار سببابی ہوننی وجہسے آپ کے لئے ہما بہت کا رآ مدہبی گرآپ ابنبس جنگ بس شامل ہونے سے روک دبنے ہیں تاکہ ان کاعہد قائم رہے۔ اس سے معلوم ہوسکنا ہے۔ کہ عہد تواہ اپنے سے ہو۔ باغیرسے کس طرح آپ اسکی بابندی کرانے تفے حتی کہ جو دشمن جنگ کرر کا ہو۔ اس کے عہد کو بھی گچرا کرانے تفے ہ

ند فی اورنشرعی مساوات کے علاوہ آب نے رُوحانی مساوات بھی فائیم کی ہے جنانچ آب ہی وہ پہلے تخص ہیں حنہوں نے ہراک قوم کے لئے روحانی باحث بات کا دروازہ کھلا رکھا ہے اوراعلان کیا ہے کہ اللہ نفائے نفائے کے بیاری کا فیاری کی ہو با اعلیٰ مدانفا سے کوئی اد فی ہو با اعلیٰ مدانفا سے کے لئے سب برا برہیں ۔ بیس وہ اس کے دبن بیس داخل ہوسکتے ہیں اوراعلیٰ رُوحانی انعابات باسکتے ہیں ہو

فیام امن کے سامان میں امن فائم کرنے کے سامان پیدا کئے

ہیں جس کے توت ہیں مندرج ذبل جندامور بہت سی کئے جانے ہیں ، اور جن جست سی لڑا بُراں اس سے پیدا ہوتی ہم مرقع م کے مز دوسرے کے ذہب

کو جموٹا میں اور خبال کرنے ہیں کہ سوائے ہمارے خدا نعالی کو اور کوئی عربز بنیس ہوا۔ بانی لوگ ازل سے خدا کے دروازہ سے دھندکا سے ہوئے ہیں اب بہ خیال فطرت کے بالکل محالون سے خواہ کوئی کسی قوم کا ہوا ورکسی ملک کا موده فدا نفائی پر اپنا ابسا ہی حق سجمنا ہے جبسا کہ دوسرا۔ لیس اس قصے خبال من کرجند نیر حقالات بحرک انفناہ ہے اور جھ کڑا اور فساد بیدا ہوجا نا ہے۔ آب نے اس جھ کڑے کا یہ اعلان کرکے کہ ان من اشتفا الدھ لا خبرا ندر بیل بند کر دبا ۔ بیعنے کوئی فوم بھی ابسی نہیں جس میں فدا نوالے نفرس بنی شکر رسے ہول ۔ اس اعلان کے فریعہ سے سب افوام کے نبیوں کے نفرس کو قبول کر بیا گیا ہے اور وہ منافرت ہو داڑہ بایت کے محدد دکری و جہرا فی سے اس کو مقدنظ رکھنے والے کے دل سے دور ہوجاتی ہے کہو تکہ وہ جا نتا ہے کہ سب مذا ہم سب کی اصل سجائی ہے۔ بس با وہود اختلات کے جھے ان سے انجاد ہے سب مذا ہم سب فدا کے فائم کے ہوئے اور اسی کے جاری کئے ہوئے ہوئے بیں۔ بس اس سب غدا ہم ہے فیدا کے اور اس کے جاری کئے ہوئے ہیں۔ بس ان سے نفوا کے بیں۔ بس ان سے نفوا کا دیا ہوئے ہیں۔ بس ان سے نفوا کے اور اس کے جاری کئے ہوئے ہیں۔ بس

اب فورکرو۔ آپ نے برکبسا امن فائم کرنے کا طریق بتا باہے۔ ایک ہندہ جب ہم سے یو چین ہے۔ نم رامجیند امن فائم کرنے کا طریق بتا باہے۔ ایک ہندہ جب ہم سے یو چین ہے۔ نم رامجیند ہیں۔ یہ بات سی کرایک ہندوہم سے کس طرح نا داف ہو سختا ہے۔ اسی طرح ہم جہاں جا بیس بہب اس بات کی فلدنہ ہوگی کہ دومر پول کے برزگوں بس کی طرح ہم جہاں جا گر کوئی بنائے کہ امریکے یا افریقہ کے فلاں علا میں فدا کا کوئی ہرگزیدہ گزدا ہے۔ نفوہم کہینے تھیک ہے۔ فرات نے اس کا علم بیسے ہی دے دبا ہفا۔ کہ ہرفوم میں اوی گذرے ہیں۔ بس رسول کریم صلی افتد بہت ہرفوم میں اوی گذرے ہیں۔ بس رسول کریم صلی افتد بہت ہوتا کہ وسلم سنداس نظیم کے ذریعہ سے فیام امن کا ایک دروارہ کھول دیا ہے۔ در با جے ب

ی فی بال عز است دوسری وجد الوائی جمگروں کی بدہونی است کی فاہل عز استان کسی قوم کے بزرگوں کو نور ایجلا نبیں بیر کو میرا مذکو ہو ایک استان اس کے اصولوں کو برا کہتا ہے۔ رسول

بهدار الله والم ك وربيس المتداخ الى فعل سعيمى روكاسيم آب ك وربيس فدا تعالى كالت كباس كه لا تسبوا الذبن يدعو من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغيرع لم كذا المك ن يبت ا كل امد عمله مرتم الى م يه مرجعهم فيذب عهم ا

فرمابا وه چیز س جہنیں دوسرے نداسب دالے عزت و توقیر کی نظر سے
دیکھتے ہیں۔ جیسے بُت وخبرہ انکویسی گالباں مت دو گوتمارے نزد بک و چیز بی درست ندموں - گرمیریسی نماراحی نہیں ہے کہ انفیس سخت الفاظ سے با دکرو - کیونکہ اس طرح ان لوگوں کے دل دکھیں گے اور بجر لڑائی اور فساد بیدا ہوگا - اور وہ بھی بغیر سوچے تمادے اصول کو یُرا بجلا کہیں گے اور فدا تمالے کو ضدیں آکر گالباں دینگے ہے

رینتی اعلی نعلیہ جورسول کربھ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے دوسرے مذاہب کے جو بزرگ بیتے تھے۔ ان کے منعلق تو فر ایا کہ انفیس مان لوا ور جو جیزیں بیجی نہ تھیں۔ ان کے منعلق کہدد یا کہ انھیں مُراجعلا مذہوب

مر مذہب بی خوبی دج ، جبسری بات الله فی فساد ببدا کر فعوالی

به ہوئی ہے۔کہ ہر مذہب والا دوسرے مذہب کے منعلق کننا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس بیں کوئی خوبی نہیں ہے۔ رسول کرع صلی انتر علیہ وآلہ وسلم کے ذریع مندا تعالے نے فرمایا۔ وفالت البھود لیست النطسری علی شئ وقالت النصاري لىست البهودعلي شيئ وهم منالون الكثب-كمذالك قال الذين لابعلمون منتل فولهم فالله يحكم بينهم بوم القيلمة فيما كأفيه بختلفون عرا فرما باکبسا ا مرجبر ہے رہاہے۔ ببودی کھتے ہیں عیسا ببول بس کوئی توبی تهيس- اورعيسائي ڪينه ٻي بهوديوں بين کوئي تو پي مبيس- حالانکہ يه دونو كناب الني بشصنة بس بيضحب كناب الهي برصنة بين تواتصب معلوم بونا جابيئيے نضاكہ ہراك جيز بيں تواہ وہ كتنيٰ ہى مُرى كبوں نہ ہو۔ توبياں بھي ہوتي بين- اورجب كوى چيزكسى فائده كى ندسي تووه بالكل مثا دى جاتى بعين بیکس طرح کفنے ہیں کہ دوسرے بیں کوئی تو بی ہے ہی تبیں + ده مسلان تو برکنناہے کہ مندو مذہب ہی عبب ہی عبب ہیں-یا مندھ لما ذر ہے منعلق کھنے ہیں۔ کہ ان کے مذہب ہیں عبیب ہی عبیب ہیں۔ یا عیسائی مندووں کے منعلق کھتے ہیں۔ کہ ان کے مذم یب میں عیب ہی عبب ہیں۔ کوئی خوبی ہنیں ہے۔ ایخبس غور کرنا بالہیئے کہ بیکس طبح مکن سے کرعیساً بیت ونباين فايم مركراس من كوئى خوبى منهو-يا يبود ببت فائم مو مكراس من كوئى خوبى مد مو- بمندود هرم فائم مو مگراس مي كوئي خوبى مدمو- با اسسلام فائم مو مگراس مي كوئى نويى نهمو كوئى مذمهب اس وفت يك فائم بنيس ره سكتا جب نگسین کوئی خوبی نه ہو۔ گرمین علیم صرف اسلام سفہی دی ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرو۔ دراصل برگزدلی ہوتی ہے کہ دوسروں کی خوبی کا اعتراف نہ کیا جائے ہ

ا يسول كريم سلى اختنیار کیاہے کہ آب نے دنیا کے افت كوبهي بيش كما بي كه رز مرف ،افوام بن نبي آئے ہیں- اور منصرت بر کم ہر مذمیب بن مجھے خوبیاں ہیں امربحى بالكل حق سے كه بر نديمب كے بسرۇ ول بي سعدا كنزابيسة ہیں جواس مذمهب کوسجا سمحد کر مان رہے ہونے ہیں مذکر ضدا ور شرار سنتے یس برنیکی نظیب جوماننے والوں کے دلوں میں بائی جاتی ہے نظراندا ز بنبيل كى چاسكنى- اورگو و غلطى ير بهول مگر پيريھى انكى بيرسمى فابل قدر ہے چنانجیراسکی منتال رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ابک عمل سے ملتی ہے ب حاننے ہیں کہ اسسلام نثرک کاسخت نحالف ہے۔ مگرا مک و فعہ کھ اتی رسول کریمسلی النّدعلیہ وآلدوسلم کے باس آئے۔ ر بحث کرنے رہے۔ تنی کہ ان کی عبا دن کا وفنت ہوگیا۔ اورعبا ون سے سحدسے ماہر والے لگے۔ دسول کریم صلی النّدعلید وا د وسلم سے انھیں ق يهال ہى عباد ن كرلو-چنانج الفول نے منت ابينے ساھنے ديکھ كمالى - ا وردمول كريمصىل النَّدعليه وسلمسا شف ينبط ويكفف سبيع - اب وكم له المقول نے نوصلیب یا بزرگوں کے بنوں کی پوجاکی ببکن رسول کرم مل

انفیں *سیمدیں ا*بسا کرنے کی اجازت دی۔کیونکہ آپ جاننے سنے ک وه لوك سيع ول سعفدا تعلي كخفرب كسلته البساكررسي بين بين اکی اس نزب کی آب نے قدر کی۔اور آئی نبیت کا لحاظ رکھنے ہوئے سے لئے ہوتی ہے اپنی عبادت بجالانے کی اجازت دی + ونیایس ابک باعث فسادکا بریمی بوناسے کرجیکی فساد ببيدا ہوجائے تو لوگ اسے فائم ش كرنے ہیں۔دمول كريم مل انتدمليد دسلم نے اس وجد فساو ادمی دورفر مایاسه اورجنگ مین بھی صدود فائم کردی میں + جناني مُذاتعا كسيم باكراب في خراباب كم فان المنبه وإخان الله غغويم وحبب كرجب لرائى بهودبى بوراورو فيضوالاوتمن لرانى چھوڑدے۔ نوبھراس سے لوٹا جائز بنیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک قسم کی عاصلت بداورا مندنعالی نادم کی ندامت کومنا کی تبیس کراا - بلد تحفظش سر کام ينتلب اوررحم كزنليد اسى طرح فرما باكه فسلاعس وان الرعلي ت-سنراابنی کودی جانی ہے جو ظلم کررہے ہوں ہواپنی تغرارت سے باز آ جائیں انفیں بھیلے تصوروں کی دجہ سے پریا دہمیں کرنے جانا جائیے آخواں احسان رمول کریم صلی اخترعلیہ وسلم کا بہ ہے كرآب في معربت معيد كاصل كوفالج كياب على ترقي ورين فميرسد شك ببدا إواوراس شك كمطابق تحقيق كاوال اجديد ميح نتج نظ اس كمطابن استخيال اورابيد على وبدلا ملفيي

بانزقبات ككنى سعدجب دسول كربمسلى التدعيب وسلم يبيدا إبوشي إي اس وفنت عرب خصوصًا اور دوسرے مالك كاكر عومًا حربيت ضمير كي فاد من جل سنت فف - اس وفت فرآن كريم في اعلان كبيا - كد لا اكوراه في الدبين فله تنبيين الرشدامن الغيّ- دبن ك باره بس كيد جرانيس بونا جائية كيونكم مدابت اور كرابى بس خدا تعليف ناباس فرق كرك دكعاد باسيب ويجهنا ماسه وه دليل سي محد كناسه اس يرجر نبين مونا جاسية 4 ابك د فصر ولول في خواب ش كى كه آب سي مجمونة كريس اوروهاس طرح کہ ہم اللّٰد کی پرسنتش کرنے لگ جلنے ہیں۔ اور تم بتوں کی پرسنش شروع كردو- اسبررسول كريم صلى الترعلب وآله وسلم ففدا تعاسل كم حكم سك مطابق فرمایا که لکھ دبیتکمرولی دبین حب بین بنوں کوجھوٹاسمجننا ہوں نوبہ نس طرح ہوسخنا ہے کہ ئیں ابیغے خبرکو فر بان کرسے انٹی پرسننش کروں - اور أع والدينطاكونبيس ماسنة - نوتم اسكى بيسننش كمس طرح كرسكة بعو - تمدا مصلة نهارا دین ہے۔ اور بھارے لئے بھارا + كا نعان ركفنات -رسول كريه ملى الندعليبه وسلم كي بهط عورنول مح كوئى حقوق نسليم بى نهيس كي مات عرب لوگ نؤ انفيس ورنتريس با نرئب بلفنستف درسول كريم صلى انشاعلي نے خدا نعالے کے محرک مانخت مورتوں کے حقوق کو فائم کیا۔ اور اعلا فراباکه ولهن منتبل المبذى عليهن عورنو*ن سيميني ويسمي حقوق* 

ہیں۔ جیسے مردوں کے۔ بھرآب نے اعلان فر مابا۔ جس طرح مردوں کے۔ مرنے کے بعدانعام ہیں۔ اسی طرح عور نوں کے سلتے بھی ہیں۔ بھر عور نوں <u>کے</u> لئے جائیدا دیس حصفہ مغرب کئے۔ اِسکی اپنی جائیدا دمغرر کی۔ انگلب تنان میں بھی آج سے ۲۰ سال قبل غورت کی کوئی جائیدا دند بھی جاتی تھی ، جو کھ باب سے ملنا - و مي اس كا د مونا - كررسول كريم سلى الله عليه والدوسل سے تر وسوسال قبل برحم دیا۔ کر مورت اسٹے مال کی آپ ما کا سے۔ م بھی اسکی مرضی کے خلاف اس سے مال نہیں بے سکتا ۔ بچونکی ترمیت : کاح ندی۔ ۱ ور اس قسم کے بہت سے حفوق آب نے عورت کوعطا کے مداد ا وسوال احسان ربول كربهسل انتدعليه وسلم كابيه بيه كم دنياين وتوجم بإئے جانے تھے۔ آب نے انگانسد کی آ مدسے پہلے جادوا ورٹونے کا بہت رواج نشا - ۱ ورجا نورو<sup>ں</sup> رانى ولبول سے لوگ نفارل بلنے منے اور سم صمے دہموں ہیں منتلا تف مرج كنطيم بإفت مكون كوك وهم مين مبتلا تف آب في ابك جابل ملك بين بييذا موكرسب وبمول كود وركر ديا- اوراعلان كردياً ورفضول اورلغوبين - قدانغاك في مراك المرك المنعلم بيدا اس علم سعفائده الطانا جامية اس ك فربيس باربا ريمي دور بونى اورز قيات ماصل بونى لوگ كنة سنارون كى وجرسى ارشيس مونی ہیں - آپ نےفرما یا ببشک ان کابھی ا ترموتا ہے . محربرسنار الے بنی ذات میں کوئی ستقل حیثیت سکتے ہیں بددرست ہیں ہے وہ فداتعالے

كم يداكروه فدائع بس سالك فربعد بين الى كردشون براسي كام كو فصرركمنا فضول اورلغو بإنته اسى طرح تِي - كُوا- اوراً لَووغبره چانوروںسے مشكون بلين كوآب في نايسندفرمايا- اسى طرح قانون فدرت كى صحت كونسليم كرك فرمايا- لن تجد لستّن الله تيسُديلا أيك فانون خدانعالي في ماري كياب اس کے ماتحت چل کر ترقی کر او ۔ اس کے خلاف کروگے۔ تو ترقی بنوگی ۔ ایک دفع آپ کیس مارے نے کہ لوگ مورے بیوندنگارے نے فرمايا - به كمباكردسيص بو- اسكى كبا خرورت بيد ييوند لكلف والوسف يجما آب في من فرما ياس و اور المنول في بيوندلكاف جيور ديد واس مال تعجدوں کو کھیل نسلگے- انفوں نے آکر دسول کریم ملی الٹرعبید وا لہو کم عكما-آب نے بيوندلكانے سے منع كيا فغا- گريول بنبس لنگ آب نے فرمايا بين لوكوها كفارسي منع كراكفا تميز كيول ببوند لكالمة جمور يْدُ عَمْ لُوك ان الموركو عصدر ياد و خاسف بو-اسى طرح آب كي بيط بم كى موت يركر بن لكا- نولوگول في كهاكه ايرابمبيم كى موت بر لربن لگا سے - نو آب ف اس سے لوگوں کو منع کیا ۔ اور فرمایا کہ گربن ضوا نغاط كميك ايك فالون سيتعلق ركفناسيداسيكس كيموت اورحيات سع . سرمایرا ورمزدوری بس نحاد میرسهد کرآب نے سرمایددا

اور مزوور ك تعلقات كوابس احول يرقابم كمياكه ونباكى نزتى كمسلة اورمرابه واراوروردوسك جسكيت بالكل دوربوجات ہں۔ آب نے چوتعلیمانٹ د تعالے کے حکم سے دی ہے اس بیں فیصلہ فرمایا ہے کہر مالدار خربیب کے وربیر کمانا ہے اس کے اسے اپنے مال کا الم صفح غ يبول كے لئے الگ كروبيا چاہيئے ۔ بوان برخرچ كيا جائے لبكن است خیرے کا اختیار کو رفنٹ کو ہوگا۔ ندکداس خص کو با اس کے ہاں کام کو۔ العردورول كو-اس الك كروض بغنت سرما به دارهوف المينع في مزدور ك دريعه بنيس كمانا بلكداسكى كمائى يرتام ملك كمروو وفي فحنت كا اثرير ناسع بس جالبسوا ل معد كل سرها بركا سرة به دارس وصول كرسك و دخنسط ع باد براس طرح خرج کرسے کہ مجدانو ایا ہجوں برکرسے ۔اور کی نبرج ابى آرين گذاره بنيس كرسكندا وركيد فرياد بس سعيونزني كريفك فابلیت ریحت بول ،عفیس مدد دیجر- ناکهوه اپنی مالست کو پدلسکیس امر طرح دسول كريمسلع فيغرباركي نزفى كمستقداس ننه كعول وباسع اوراتمرا بند کے لئے امیر نے این سے روک دیا ہے ہ سان دسول كريم : ننراب کی برا نبوں کے منتقلق می**کھی** کھنے کی ص ل نفا بَص كُنسليم كررہى ہے۔ اور مختلف ملكوں بيں اس کے کم کہنے بابندکرنے کا انتظام ہور ہلہے۔ جنانچہ امریکہ والوں نے

قانونا استمنع کرد باسعه مارسه ملک کولگیمی آی مانعت پر زور شد رست بیس - اورگوگورنمنٹ نے ایمی کک انکی اس بات کونسبیم نبیس کیا بیکن امبیر ہے۔ کہ سلانوں ہندووں اور سیجیوں کی کوشش جا ری رہی تو گورنمنٹ بین سیلم کرلے گی ج

رسول كريم لل ملاعليه ولم كى فربانبان

لى بعض فربانيوں كا ذكركمة نايبوں يبكم نطق کیدنشرج کروبنا هروری بهشامون تا که آب لى الله عليه وسلم كى فريا نباركس شان كي نفيس فرباني كمنتعلن بادر كهناجا ببيئه كأصل فرباني بهزنبين بيهكدانسأ ے کوئ چیز زبردسنی چھین لی صلئے۔ بلکہ بہہے کہ لوگوں سے نفع کے بيعه حالات بين فريا في دى جا وسعكه اس سع بين انساق سكه اختيار مين ونبایس بزارول لوگ برروز مرنتے ہیں۔ گرکوئی بنیں کہننا کہ وہ فرمانی لرف بین - ہزاروں لوگ ملک جھوڑ کر چلے جانے بین ۔ مگر کوئی بنیں کہتا ارو ، فر بانی کرنے ہیں - اور اسکی بہی وجہ ہے کہموت ا نسبان کے بس بنیں سے اور ملک چھوڑنے والے لوگوں کے لئے بنیس ملکہ این فائدہ لئے مل جمور نف بیں رسول کرم صلی الله علیہ وسلم کی فرمانیوں کوات و و مجيس كرك وو ايسي مي مين كر جنكوات في اين مرضى سيميش كيا

اور لوگوں کے نفع کے لئے میش کیا ندکہ ابینے کس فابدہ کے لئے . م بيرسيحي قربا بنو س كى بھى كئى مسبس بين- ابك وه فريانى ہے ا بووتنی موتی سے- اور دوسری و ه جو دایمی موتی سےدیکی فربانی اعلی ہے۔ اور رسوں کریم سلم کی فربا نبوں ہیں ہی رنگ بایا جانا ہے بلكةب كى نسبت روابت سمع كراب بميضد تاكبدفر مان من كدوي فبككام اجيه بموت بب جدائمي مول بس بميننه جب نيكي نروع كروزة است الميشة قائم سكف كى كومن ش كرو 4 ا فربانی کی ان دونون نسموں کی آگے پیر دونسیس ہیں۔ ایک فزیانی جسے دوسرے وصول کرنے ہیں۔ دی وہ وران جعه انسان توديبيش كرتا بهديبل قسم كى قرباني برسے كدمشلاً لوگ اسے اس لئے ماريس كد وه صدافت كوچيور دے - مگرانسان نه جيورسے - اس كا نام ېم جبري قرباني ركه بلين ہیں۔اور دوسری فرباتی بیہ ہے کہ انسان کے باس مال ہو۔ اور وہ دوسرو ك فائد ه ك سلة ابني وفني سے اسے خماع كرے- اس كانا م ہم طوعي فرياتي ر کے بلتے ہیں۔ رمول کر برصل افتد علیہ وسلم کے ابنالا دونو ہی سمے سفے۔ آب برلوگوں سفے جبر کبا- اس سلے کہ آپ صدا فٹ کوجھوڑ وہں۔ مگر آپ نے اسے نہجیوٹر اساسی طرح آب نے بہت سی فربا نباں ابسی کیس کہ جن کے الله وافعات في إب كوجبور بنيس كيانفا + بعران دونون فسمول كي يمي آكة دوسيس بين د-

دا، استكرابي بعني اليي قرم في وأن وافعات سع مجبور بوكر ببش كرما ب يراس كاول در تاليسندكرتاسيد وددى رضائي يعنى البي فرياني که انسان و اقعات سعیمپیورموکراسه پیش که ناسید مگریمپریسی ا**س کا** دل اسے بیندکر تاہیں۔امراول کی مثال جنگ ہے کہ نیک لوگ ہے اپیند ئسنة ہیں۔ ببکن پیرہی ونباکے نفع کے سلتہ اسی نا پسند بڈشنے کوفہول کھیلیا بین- اور دوسری شال لوگوں کی تعلیم سے ملئے مال ا وروفنٹ خردہ کرناہے كه اس فرما نی كووه توشی سے اور رغب شنة علبی سے دمنا بسند كرينے ہيں يا قوم كى راه بين موت بد كر ابيخة بيكو خود تو بلاك نبيس كرشف جب مان فيق بين نو لوكون ك فعل ك نتيجر بين دينة بين - مكرخوا من ركفت بين ك مندا . كى راه ميں موت تئے بيس بدفر بانى كو جبرى ہے۔ مكيب مضائی- بعن دل بسندكر نامع رسول كريم كى فربانبال دونول بى قىم كى خبس آب في دو فربامنا ل بھی کیں۔ وامستنگرا ہی مختیس بعنی لوگوں کے نفع کے لئے آپ فے ابسے کام کے کہو آپ کو وائی طور برنا بسند نف مگر دنیا کے نفع کے لئے آب ف ابین میلان کوفر بان کرد با بجیس آب کی جنگوں میں شرکت - اور ابسئ خربانبال بمى كبس كرجتهيس آب طبعًا بيندخرمات فسنف جيب ال اور آرام کی فرمانیاں +

بیر فربانیونی بنسیس می بین :- ایک وه قربانباں چکسی عارضی نفسه کے سلتے ہوں - دوسری وه فربانباں - ہوکسی دائمی صدافت کے سلتے ہوں -دوسری ضم کی فربانباں اعلیٰ ہوتی ہیں ۔ کیبونکہ وہ تمام ذاتی نفط والیسے بالا

بلکه دائمی صدا قتول اور بنی نوح انسان کی ایدی ترقی لئے فریا نیاں کی ہیں۔ کیسس آیب کی فریا نیاں کیا بھا ظ نبتٹ کے واوركيا بلمانط قرباني كى كمبيت اوركيفتيت ك ت عظی انشان ہیں۔ بلکہ جرت انگبر ہیں۔ اور اگلوں اور ہے بمورز - آب نے خود ہی ونبا کے دائمی نف کے لئے اور دائمی صداً قتوں فيام كمسك فوشى سع قريا نيال بنيس كيس بلكه كيي ابين اتباع كوسى الميمدى كروه يى وسى سور إنيا سكرى تاكر دنيا نزقى كرس انجرآب خدانعانى سعيح يأكرفرمانته ببن سولنبلونكم يشيخ من المخوت والجوع ونقص من الإموال و الإنعس مالت. ونشر الصابرين المذبن إذا اصابته صعينة فالوااما لله واتااليه داجعون بغروع 🖁 ، عمصرور متسارے ایمان کے کمال کوظا ہرکریں سکے-اس طرح تمہیں ایسے مواقع میں سے گذر ناٹیسے گاکہ تہیں صدا فنوں کے لئر خوف اور عيوك كاسامنا إموكار اورما لوں اورجا توں اورج كا نفنصان برواضت كرنا بيسيكا ليس ولوگ ان مشكلات كونوش سے برواخت کریں گے۔ اور کہیں مے کہ خدا کی چیز خدا کی راہ بس فرا ہوگئی۔ انجیں و شخبری دے کہ انکی بہ قربا نبال صالع من ہونگی +

*رطرح فرمانبال کئی افسام کی ہوتی ہیں۔* اسى طرح وه كئى سنفول كى بجى يلونى بين مثلاً داى منتبهوات كى فرباني بعني شهوات كومثا ديبا بات كى قرباني يعنى جديات كومشاوبنا دسى مال كى قرباتى-رم ، وطن کی قربانی کیجنی وطن جیوز دبیاه ۵۱) و وسنونکی فربانی - ۷ ۹) رمشنه داروں کی فریائی بعنی خداکے لئے ان کو چھوڑ دیٹا۔ ۷ كى فربانى يعنى خدانعالى اور وايكى صدافنوس كم المدولت كويرواشت كرنا- باعزّت ماصل كرسفسك موافع كوجيورُ وبنا <^>) آرام كى فرمانى د ۹ ) آسائیش کی قرمانی - ۱- ۱ ) آینده نسل کی قرمانی- ۱۱ ) در نشخته دارون بات کی فربانی ۱۲۷) اپنی جان کی فربانی- ۱۳۷) دوستوں کے احساسات کی قربانی ج اب بس يرنبلانا بول كدرمول كريم لى کی قریانیاں کی ہیں ،-که آب نے جوانی کی عمر میں ایک او صیر عمر کی ادى كى- اور آب كى زندگى بنانى جىكداسكى وجربيرىمى كه آب بياسنف منف كه آب كي بيوي آب كوايتي طرف مأبل مذر مكے بلكرآپ دمنيا كى نزنى كے منعلق كوسشىشوں بىي مشغول روسكېس جس دفت ا نے برشادی کی ہے۔ اس وفت آب نے ابھی نبوت کا دعویٰ کیا نخا

اور مذهبی و چرسے آب سے اصلاص کی صورت بیبدا نہ تھی ہیں آب سیمجھنے نفے کہوان عورت کی خواج شات چا ہینگی کہ اس کی طرف نوجہ کی جاوے ۔ اس سلنے آب نے ادھیر عمر کی عورت سے شادی کی ۔ اور بہر آب کی بہت بڑی خواج شات ہے اس فنت ۲۵ سال کے جوان سفتے ۔ آب اس وفت ۲۵ سال کے جوان سفتے ۔ اور آب کی جسمانی حالت الیبی تھی ۔ کہ ۱۳ سال کی عمر بیس بھی صرف چندال سفید آسے الحقے ۔ اور آب ابسے مضبوط شفے کہ آب ہی نازیں پڑھ النے سفید آسے الحقے ۔ اور آب ابسے مضبوط شفے کہ آب ہی نازیں پڑھانے ۔ اور آب ابسے مضبوط شفے کہ آب ہی نازیں پڑھانے کے دور آب ابسے مضبوط شفے کہ آب ہی نازیں پڑھا ہے ۔ اور آب ابسے مضبوط شفے کہ آب ہی نازیں پڑھا ہے ۔ اور آب ابسے مضبوط شفے کہ آب ہی نازیں پڑھا ہے ۔ کر ایک ادر آب ہی نازی کی کورن سے اس کے نشادی کر تا ہے ۔ کہ زیا و ہ سے کر ایک اور کہا ہوسکتی ہے ۔ اس سے بڑھ کر شہروا ت کی خربانی اور کہا ہوسکتی ہے ۔ اس سے بڑھ کر شہروا ت کی خربانی اور کہا ہوسکتی ہے ۔

بعر توانی کی عمر بین نو آب نے ادھ بلر عمر کی عورت سے اس کے شاکی کی کہ وہ آب کے سارے وفت پر قابونہ بالے۔ اور جب آب ادھ بلر عمر کی کہ وہ آب کے سارے وفت پر قابونہ بالے۔ اور جب آب ادھ بلر عمر کی کہ وہ آب سے ذوبی کہ اب عور توں کی ابک ابسی جا عن بیب دا ہوگئی ہے جو آب سے ذھبی طور پر افلاص رکھنی ہے۔ اور آب کے ساتھ رس کر ہر قسم کی خصی فربا فی کے سلئے نبار رہے گی۔ نواس وفن اس نبت مسلک کو نوم بیں رائج کر سکیس ۔ آب نے کئی سے کہ شریع سے کہ نشر یع سے کہ نور تو انوں کی جوانی میں ہی اور ادھ بلر جوانی بیں بھی اور ادھ بلر ا

بف مضهوات كى قربانى كى كيونكه عالبَ يُركى شادى ك بعد دوسرى عورتول سعشادى ابك ديمدست فريا في عنى 4 في مختلف اوفات بس اسبط مذبات ربای کی بھی قربانی کی ہے۔ جنامجہ اس کی ایک مثال ووفر بانى بديصة آب فيعدل وانصاف كي تميام پہنٹ کیا۔ نار رخ میں آ ناہے کہ جنگ بدر میں اب کے جیا مباس تب مو کئے حضرت عباس دل سے مسلمان <u>ن</u>ضے۔ او رہیبیٹ چصرت کی مدد کیا - اور کم سے دہمنوں کی خبر اس بھی بھیجا کرنے تھے۔ گر کھار کے زور دبینے بران کے ساخدل کر بدر کی جنگ بیں شریب ہوئے فنب بانده كرر كماكيا - جن كرمسالول كي نعداد كم تقي - اوراس زماند كالط المان ہیں تھے۔ کہ فید ہوں سے بھالگنہ کی روک کی جا سے لئے دست بال نوب مضبوطی سے یا ندھی کمبیں - اس کا بہتجہ ب بڑوا کہ د بنما بنت نازونع بس بيلے <del>بوشے تف</del> اور امبراً دمی تف اس بف كى تاب نەلاسكے اور كرابينے لكے - ان كى آ وازشن كررسول كم عم كوسخت نكليف موتى - اورصحابد نے ديجماكم آب كھي ايك كروط ب لیمی دوسری - اور انفول سنے مجدلیا کہ آب کی اس پیچینی كا باعث حضرت عباس كاكرامنا بصد اور انفول في يبيك سي حضرت عباس کی بستبال ڈمبیل کرویں۔ مفوڈی دیسکے بعدجب آپ کو ان سے

حصرت عباس آب سے پچاستھ۔ اورمخبسٹ کرنے واسلے حجا۔ لبکن آب نے لیٹندنہ فرما با کہ ان کی رست باں ڈھبلی کردی جا کیں۔اور دوستا نيديوں كى دسياں وحبلية كى جائيں كيونكە آب جانت كنے كرجي طرخ ا میرسیدنشنددار بین - اسی طرح دوسرے فنبدی دوسرے صحابہ کے رثتہ ہں۔اور ان کے د لوں کوبھی وہی تکلیف سے تومیرے دل کو یس آسیے آبينسلة تكليف كورواشت كيا- تاكرانصاف اورعدل كا فاؤن ن ٹھٹے۔اوراس وفنت تک حضرت عبامسس کوآ رام تپنجانے کی اجازت نہ وی ۔ جب نک دوسرے فیدوں کے آرام کی می صورت نہ بیدا ہوجائے آب کی جذیات کی فرما بنوں کی ایک مثنان برہمی سے کہ آیک دفتہ م الغبن آب سے جا ابوطالب کے باس کئے اور اگرکہاکہ اس مات مود ا سے بڑھ گئی ہے۔ نم اپنے بھننج کو بجماؤ۔ کدوہ بہ تو بیشک کہاکرے کہ ایک خدا کو پوجو . مگریه مذکر اکرے کرہمارے ٹینوں میں کوئی طافت بھی بنيں ہے۔ اگرتم سے مر دوکو کے نوہم پرتم سے محص مفاہلہ کہنے کو ننیار ہو بنگ اور ہرطرے کا نفصان تبنی ایس گے۔ یہ وفت ان کے لئے بڑی

بسيت كا وقنت كفا- ايفوسنه دمول كريمسلى الدُّعليد وسلم كوبلا با. رخیال کیا کرمبرے ان پر پڑے احسان ہیں۔ یہ مبری یا ن ضرورمان جایس کے جب آ ب آسے نوا نھوں سے کہا۔اب لوگ بہت ہوش میں آگئے ہیں۔ اور وہ دھمکی دسے دہیے ہیں کہ نہراری وجسے چھے اورمبرے ، رئت نه داروں کو نکلیف پہنچائیں گے۔ کیا بد ہنیں ہو سکنا کہ تم بنوں کے خلاف وعط کرنے سے رک چاؤ۔ ٹاکہ ہم لوگ اس کی مخالفت مع حفوظ رہیں -اب غور کروکہ ابک ابسانتخص حب سنے بجین سے بالا ہو۔ بجبر چھا ہو۔ اور محسن جھیا ہو۔ اس کی بات کو جو اس بے سخت نکل کی حالت ب*یں کئی فیرو کرنے سے احساسا نٹ کوکس فدرکھیس اور* بَهِنِي سكنا ہے۔ جنانجہ فدر تا رسول كريم سلى الله عليه وسلم كوبھى أ يرمه بمبنجا - ايك طرف ايك سری طرف اسینے محسنوں کی حان کی فریا بی۔ان منتفد تقاضوں کودیجے کرآپ کی آنھے *وں ہیں* آنسو آگئے۔ بیکن آیئے فرمایا کداے جا۔ بین آب کے لئے ہراکی نکلیف اکٹا سکنا ہو گریه نهیں ہوسکنا۔ کہ میں خدا نعالیٰ کی نوحید کا وعظ اور نشرک کی مذمننون كاوعظ بجوردون بساآب ببشك محص صالبحدة إو جائين - اورجه ايينمال برجيور دين - كوي إوربونا نوبهجنا کہ دیکھو بینے اس براس فدراحسان کئے ہیں۔ مگر ما وجود اس کے يرميري بات بنيس ما ننا- گرا بوطالب رسول كريم سلعم كے ول كو

جان نظ و میجن فلے کا باس قدرا صان کی قدر کریفوالے
ایں کہ اس وقت میری بات کور دکر ناان کے اظان کے لخاط ایک
بہت بڑی فر پانی ہے اور ہو کچے بہ کہہ رہے ہیں وہ ابنے نفس کے
لئے نہیں ہے۔ بلکمون ابنی قوم کی بہنری اور اسے گراہی
سے کا لئے کے لئے ہے۔ بیں وہ بھی آب کی اس قربانی سے متاثر ہوگا
اور بے اخبنیار ہوکر کہ اکہ میرے بھتنے تو جو کچے کہنا ہے ہے کہنا ہے
جا اور ابنا کام کر میں اور میرے وسرے رسٹ ندوار نیرے ساتھ
بیں ۔ اور نیرے ساتھ مل کر ہرا بک نکلیف کو بر داشت کر فے کے
نیار ہیں یہ

بر فرای سے بھی الرسے بند بات فی قربانی سے بھی المست کی فربانی سے بھی الرسے بین اپنے مذبات فی فربانی سے بھی الرسے بین اپنے مزیزوں کے ایک بین اپنے ورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبی الربے بین اپنے ورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بین اپنے بی کورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بین گراپ بین بین بی کورا کی کورا کی

بهبے کہ ایک دفعیرسلانوں کوبہت پڑی فتح ہوئی۔ اورمُسسلما نوں کی أسودگى كەسامان بىيدا بوكئے-نوآپكى بىبارى بىلى فاطمئر فاتى سه کماک کام کرنے کرنے میرے انفول بی جیلے پانگے ہیں جیوٹے فَيْجَ بِين -لوگور كواشف اموال اور توكر طف بين - ايك لوندى بچھ تھی دے دی جلنے زاس کے بواب بیں آپ نے فرما پار بیر بجالے اسسه يهي بن - كراس مال سيتميس كيددون - تم اس مالت بين خونش ر ہوکہ یہی خدا نعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے ہ دمول كريم سلى الأدعليد وسلم كابحى اص مال بيرحتى عشا-لے سکنے نفے کر آپ نے بہ دیچہ کرکہ اپی كى حرودت بهت برحى بوئى بيد- اس مال بيس سے كيم مر ليا - اورايني نهایت ہی بیاری بیٹی کی تکلیف کو برداشت کیا۔ آپ کا اپنی برول كم مذبات كى قربانى كرف كا ذكر بس يهط كرا يا مول ، اس کے متعلق میں حضرت ا پو بچریفی التدعيم كاامك واقعم ينتيس كرتا ببول انىكىسى بېرودى سىڭىفننىگومبوئى بېرود لام كو دمول كربمصلى المشرعليه وسلم برقط دی۔اس پرحضرت ابوبح کوغفسہ گیا۔ا ور آپ نے اس سے سختی کی مگرچپ به بات رسول کرېمسلی الندعليه وسلم کومپنچی . نو آب معنون او بکم سے نارا مٰں ہوئے۔ اور فرما با۔ آپ کا حق نہ متنا کہ اس طرح اس خمص سے

جھگڑتے ہ بظاهر بيزفر باني معمولى بات معلوم موتى بدر مكرعفلمند جا متعييل كه ابك يا دشاه كے لئے جو مروفنت وشمنوں سے گھرا ہۇ ا ہو- دوستول مے چذیات کا احترام کبیسا ضروری ہوتا ہے۔ گرآ ب نے دوس لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لئے کہمی ابنے دوسنوں کے جذبات ی بروا ہیں گی۔ اس فسم کی فربانی کی دوسری متال کے طور پر بین صلح عد بیبیر کا ایک منته وروافقیریش کرنا ہو۔ ار اس کی شرائیط میں سے امک ننسرط بیرمفی که اگر کوئی شخص مگہ ہے بھاگ کرا ورمسلان ہوکرمسلاق کے پاکسس آسٹے گا۔ نواُسے واپس کردیا چائے گابیکن اگرکوئی مسلمان مرتد ہوکریکہ والوں کے باس مائے گا۔ نواسے وابس ہیں کیا جا وے گا ابھی بیمعاہدہ لکھاہی جار ہا تضاکہ ایک شخص ابوبصبرنامی کمے سے بھاگ کرآ پ کے باس آ با - اس کاحسم زخموںسے چورنھا۔ بوجہ ان منطا لم کے چواس کے رمشننہ دار اسلام لانے کی وجہسے اس سے کرنے نظ اِس شخص کے بہنجے براور اسکی نازک حالت کو دیجے کراسسامی لشکریں بمدردي كا ابك زير دست جذبه ببيدا بهوگيا- ببكن دوسري طرف كفّار نے ہی اس کے اس طرح آنے ہیں اپنی سٹ کسٹ محسوس کی-اورمطالبہ کبیا-کدبموجب معابده استعوابس کر دیا جائے مسلان اس بامٹ سکے المنكور بوكة كرخوا و كيد بوجائة مكرمم اسع جان نردينگ البو ف كما ابنى معايده بنيس بموا-اس ال مكروالول كاكوى عن بنيس كماكي

والسبسى كامطالبه كرب فركريو كددمول كريمسى الأدعليه وس يك فف كه مرم د تو كم سه النه كا- أسعد وابس كبا مائ كا-آب في اسه وابس كف جان كا حكم شع دبا- اورسلانوس كع جذبات كو وفائ عمد بر قرمان كروبا 🛊 إ آبِ كَي مالى قربانى كم التُكسى خاص وا فعه كى شال ديفى ضرورت نبين- براك تخص با نناب سے آپ کے پاکسس مال آنا شروع ہگوا۔ آب سے اسے فربان لرنا شروع كر ديا- چنانچ رسب سع يبهلا مال آب كوحضرت خديج معملا اور آب نے اسے فور ا غرباد کی ا مدا وسے لئے نفت بر کر دیا - اس کے بعدىدىندىن آب بادت د بوئے فف نوبا وچود بادت اوسيكآب فے حفوق ند الفے-اورسادہ ترد کی میں عمراسر کی - اورجی فدرمکن ہوسکا غ باد کی خبرگیری کی - حتی که آبید نے کھا نا تک بربیٹ بھرکر نہ کھا یا صحابہ ببمعلوم بوا كرآب عامطورير ابينال فدا نعاسك لى راهين لَثَا دبینے ہیں۔ نو انصار نے جوابیے آب کو اہل وطن ہونے کی وجہسے صاحب خانه خیال کرنے تھے۔ یہ انتظام کیا کہ کھانا آپ کے گھریس لطور بذبيمجوا دياكرني لبكن آبيصلخ استعجى اكثرمهما نول بين همشيم كرفينية يا ان غرياء بين جودين كي نعبلم كم لل مسجديس بنبط رسنة عقربها نتك كرجب آب قوت ہوئے نواس دن بعی آب كے گھريس كھانے كے الكيكي نفاء اوربرج وربيول بيس آنا به كرما شركناه صدافة اس كريبني

بنيس كمآب سفكوى مال جيورا تفاراور اسة آب في صدفه فرارديا تفا يلكه اس كابرمطلب تفاكر بمارك كريس اينامال كوئى بنيس ہے وہ صدقہ کا مال ہے۔ لیسس اس کا مالک بیت المال ہے۔ مذکہ ہمارے گھر کے لوگ - دوسرے مصفے اسلام کی نعلبہ کے خلاف اس کیون مال کی وصبت فرآن کریم کی تعلیم کے خلاف سے بیں اسس ويه مض كراب في ابنا ذاني مال كوتي جيوز اعما- اورك بدفة قرار ديانفا درست بنبس + ول كريم سلَّعم كي ساري زندگي ما لي فرباني كا ايك بنطير كرت كى قربانى بهت برى قربانى بداور بهت کم لوگ اسکی جرانت رکھنے ہیں۔رسول کر برص علیہ دسلم کی زندگی میں اسکی بہت سی مثنا ہیں بائی جانی ہیں۔مثلاً صلح جاہد ہی کا وا فعہ ہے کہ حب معاہدہ لکھا چلنے لیگا۔ نو آب نے لکھا باکہ ببہعا محدُّريسول التُنداورمكه والول كے درميان سے حضرت على يضي المتدنفالي عنه يرمعا دره لكدريع تف كفارف كماكه دسول الله كالفظ مطا دو كمي بهم آب كورسول نبيس ماسنة رسول الشيصلي التدعليه وسلمسف فرمايا-اجها استدمينا دو حضرت على رصى التُدعنه ف جومحبت رسول كمن ففها بجه سعنوبه بببس بوسكتا كررسول انتدكا لفظ لكحكر كاطرو آب فرما با كاغذميرى طرف كرو- إوررسول التدكالفظ البين بانفسته آب نيم شاديا صلح أورامن كي خاط الاقسم كي فرباني بهبتا

وه مّه والوس كه بيجا مُظالم كو ديجه ديجه كر بوش سع أبل را مُفا- ابل كمّ اس وفت بالكل بےلہر بنے ان كالشكريخوڑ ا-اورا نيك بردگا، وور من این کی ان منت آمیز با نوں کا علاج آب فور اکر محقے۔ مگر آپ کے سامنے ہیریات تھی کہ وہ مفام کہ جیسے فدا نعا۔ ایں گھے مفرر کماہے کہ ویا ل لوگ اس سے استھے ہوکر ا صلاح تقر لماح عالم کی طرف نوج کرسکیں - اس جگہ جنگ نہ ہو- اور اسکی دیرن ع تن كوصد مردنه بنج بس اس كى فاطر برابك بننك كالكرسنة عظ دو سری مثال اس قسم کی فربانی کی بہرہے۔ که اس زمانه میں مگر میں غلاق ت دين محصاحا ما تفال اور رسول كريم سي الترعليه وسلم كافيد لی النّدعِلیہ وسلم نے اپنی بھوچی زادہبن کی شا دی امک ت ده غلام سے کردی- بینوزت کی کننی بڑی فربا بی تفی-آب سے اس طرح على فرباني سياوكون كوسبن وبالكر خدا نعاسا كي مزد يك انسان برايربي - فرق صرف نبكى نفؤى - اخلاص اوراخلاف سعيبدا بوتا<u>ہے</u>: تنيسري مثال اسسن فنم كى فربانى كى بهب كد ابك دفعه ابك بيود

آبا- جس کا آب نے قصد دینا نظا- اس نے آکرسخت کلامی نفروع کی - اور کو ادا یکی فرض کی میعاد ابھی بوری نہ ہوئی تھی۔ گرآب نے اس سے معذرت کی - اور ابک صحابی کو جب کی فلان شخص سے جاکر کی قرض کے آؤ۔ اور اس بہودی کا قرض اداکردیا۔ جب وہ بہودی سخت کلامی کر رہا نظا۔ نوصحابہ کو اس ببودی برسخت عقد آیا۔ الله ان بین سے بعض اسے سزا دبنے کے لئے نبیار ہوگئے۔ گرآب لئے فوابا اسے بچھ من اسے سزا دبنے کے لئے نبیار ہوگئے۔ گرآب لئے فوابا اسے بچھ من اسے سزا دبنے کے لئے نبیار ہوگئے۔ گرآب لئے نقاکہ مجھ سے مطالبہ کرنا۔ جس وقت کا بہ واقع ہے اس وقت آب بہ بین اور اس کے گرد کے بہت سے علاقہ کے بادشاہ ہو بیکے نئے۔ اور اس کا اس ببودی کی سختی اور اس کے گرد کے بہت سے علاقہ کے بادشاہ ہو بیکے نئے۔ اور ہر ایک شخص ہجھ سے کہ اس فار عظیم النظام اور اس کے گرد کے بہت سے علاقہ کے بادشاہ ہو بیکے نئے۔ اور اس کے گرد کے بہت سے علاقہ کے بادشاہ ہو بیکے نئے۔ اور اس کا اس ببودی کی سختی برد است کرنا عزید کی کس فار عظیم النظام ان قربا نی نظا۔ جنا بنجہ اس کا اس ببودی کی سختی برد است کرنا عزید کی کس فار عظیم النظام ان قربا نی نظا۔ جنا بنجہ اس کا اس ببودی کی سختی برد است کرنا عزید کی کس فار عظیم النظام ان قربا نی نظا۔ جنا بی اس بہودی کی سے ان شربہ ہوگا کہ وہ ببودی کی سے کہ اس کا اس بہودی کی سے کا اس بہودی کی سے کہ اس کا دی ہودی کی سے کہ اس کا اس بہودی کی سے کہ اس کا دیا ہے۔

بہ وہ میں مثال اس فسم کی فربانی کی بہ ہدے کہ آب نے اسنے فا ندان کے لوگوں کو کئی دفعہ النائے کی ایم ہدے کہ آب نے استے اوم میوں کے مانخت کیا جو خاندانی لحاظ سے ادفی افقے بنانچر زیدبن حارثہ ہو آب کے آزاد کروہ غلام منظان کے مانخت آپ نے حضرت جعفر طبار کو ابک فوج میں بھیجا ہ

اس طرح ابولسب کے دو بیٹوں سے آپ کی دو بیٹبال بیاہی او کی نظیم ترک نکرینگ

ینے بیٹوں سے کہ کرآب کی دونوں بیٹیوں کوطلان دلوا دولگا ب سے بروانہ کی۔ اور اس پدیخت نے ابینے بیٹوں۔ لى **دونوں** بيبيوں كوطلاق دلوا دى - اوبر كى مثالول، ، برغلا ظن ڈالی جا تی۔ ٹمنہ بر مخفو کا جا یا۔ تضبیر مار۔ كليس بلكا والكر كمبني جأنا-اورم طرح بننك كريك ، پرسپ یا نیس بروا شنت کرنے کہ خدانعالی ت ہو۔آب مگہ س صادق اور ابین کم نے کے بعد آیکا نام کاؤب اورجا وطلب رکھا گیا نے برسب کچھ بر داشت کیا۔ تاکہ دُنبایس نیکی اور تقوی فائم لمركوبهي ابناوطن عزيز عضا بس مكرى طرف ويجوكراس فاطب كرك كماكدك مكر محصة بهت بی بیار ائے۔ گرافسومسن کرتیرے ر

ہنیں رہنے دینے۔ بہ نووطن کی وہ فربانی نتی جو آپ نے مجبوری کی ط میں کی۔ مگراس کے بعد آپ نے وطن کی ایسی سٹ ندار فریانی کی کھیگی نظر نبیں ملنی- کرسے تکالے جانے کے آکٹ سال بعد آب بھر کھ کی طرف والبيس آئے۔ اور اس دفعہ آب محسائف دسس ہزار کالشک تفاً مکہ کے لوگ آپ کا مفابلہ نہ کرسکے۔ اور کمہ آب کے ہاتھوں پر فنخ ہنوا۔ اور آب اسی مگر بین جس بین سے صرف ابک ہمراہی کے ساتھ آب کو ا فسیردگی سے بجلنا پڑا تھا۔ ایک فانح چزنب لی صورت ہیر داخل ہوئے۔ وہ لوگ جو آب کو کا لنے والے نفے یا مارے جا میک تف يا اطاعت فنبول كهييج تنفه و اور مكه آب كو ابني آغوسننس ميں ليني سكم للة ابك مضطرب مال كى طرح ترويب را كفا دبيكن با وجود اس كے كەآب كواس نئېرسے بہت محبت تغنى- اوروياں فانەكھىدىفا- آپ نے سلام کی خاطر۔ اور اس فوم کی خاطر جس نے تکلیف کے وفت آپ کو جگددی تنی - اوراس کا دل رکھنے کے کے کئے مگر کی رہا اُسٹ کا خیال مذکیا اوروایس مدینه نشریف الے گئے۔ براب کی وطن کی دوسری قربانی عنی ا ا آب نے بڑی بڑی تکیفیں انظالیں - اورساری ربا كى عرفه مفاليس مكريس نوكفار دكه دبين بي مگردبینریس می مناففول نے آرام سربینے دبا۔علاوہ ازبی آب سارا سارا دن اور آ دھی آدھی رانت تک کام بس لگے رہنے تھے۔ را آؤں کو اُکھ کرعباد ش کرنے۔ اس طرح آپ نے اپنی آسائیش ا ور آ مام کوفراین کردیا- آب نف اجھے کبڑے پہنے نہ اچھے کھانے کھائے بوران کے مال کامطالبہ کیا-نو انجبس جواب دیا- میری زندگی پی نونمہیس مال ہمیں بل سخنا - برسب با نیس ایسی ہیں جو آرام کی فربانی سے تعلق رکھنی ہیں ۔

تبی سلم کس طرح پرشنه داروں کی قربانی کے خند داروں نفر اس وافعہ کو پینیں کیا جاسکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت نفری کی ۔ و والک بیٹے دفعہ ایک عورت نفری کی ۔ و والک بیٹے

و الني البان كي فرياني بي بهت برى فرياني ہے حتى كم ابعض لوكظلي سيصرب سي قرباني كوفرماني بيضے ہیں۔ آب نے اس فربانی کوہی خداتعالیٰ اوربنی نوع اتسہ اشاعت فؤ کے لئے برخطرہ کو مردانشت ک جنانج كمكهين آب يرا نشاعت توحيدكي وجرسي مكروا لوب فيسخت ، ظلم كباً - أورا ب ك مارف برانعامات مفرسك مكراب ہ بھر بھی اپنی جان کی بروا ہمیں کی-بلکہ بمبشد جان کے خطرہ غنادکبا۔ جنانچہ آب مے دھڑک ہو کرسخت سے خت اُتہواً اس نبلیغ کے لئے <u>ط</u>ے جانے <u>تھے۔</u> صانحہ ایک دفعہ آپ نن انتہا مع کے لئے جلے گئے۔ حالانکہ طابعت ان لوگوں سے انزے بيع غفا- جوآب كے سخت دخمن نقے۔ وہاں جا کر تبلیغ کرنے کانتبج یہ ہواکہ وہاں کے روسانے آپ سے پیجھے لڑکوں اور کنوں کو لگا دما- جوآب برينهم بعينكنه فقه أورآب كوكا شخه عقد وه كني مب نک آب کا نعافب کرنے آھے۔ اور آب بیاس فدر پیٹر ٹیسے کہ ست صمر لهو لهان بوگها - اور حونيول بي نون محر كبيا - آب بعض دفعہ زخمول کی تکبیت اور نون کے بہنے کی وجہسے گرجا۔ منے ۔ نووہ کم بخت آب کے یا زو پکڑکر آپ کو کھٹا کر دیننے تنے اور يجرماسف ككنديد اسى طرح ایک دفعه رات کے دفعہ

فيحا كردياسيه يسحايه اس شوركوك نكر ككروب سفة كل كرابك حسك ببن ورمعلوم إلواكر أب تن تنها شوركي وجردر بافت لتُصْبِطِ كُفُ عَنْدُ - ثَا ابسانہ ہوكہ دُنْمُن ا جِا تك مديبة برحكہ ابک اورمثال جان کی فربانی کی غزوهٔ حنین کا دا قعہصے غزوهٔ میلیز السيحادك شامل تضه جواليمي مسلمان بنرز فتح مكركے بعد قومي جوكنس كى وجهسے شامل ہو گئے تفقے - ہوا زن كے مفابله کی ناب مذلا کروه لوگ پرسسیا ہوگئے۔ اور ان کے بھا گفسے صحابہ کی سوار باں بھی بھاگ بڑیں۔ اور چار ہزار دشمن کے مفاہلہ بر ارالته عليه وسيل اور باره صحابي ره سكف اس وفت جارو ں ہور ہی تھی۔ اور وہاں کھڑے رہنے والوں لم كوواليب لوالبين-اورحضرت الويكراو ے کی اگ بکٹر کروا بس کرنا چاہا۔ گریسول کر بھسال<del>ات</del> نے فرما با۔ کہ باگ جبوٹر دو۔ اور بجائے چیچے ہٹنے کے آگے برص کے اور قرمایا۔ اشا النبی لاکن ب بیں خدا کا نبی ہوں جمع ٹانہیں بهول بيعتى اس صورت بس بي ايني جان كى كبا يروا كرسخنا بعول +

احد کی جنگ بیں ایک بہت بڑا فٹمن آپ برحلہ کرنے کے لئے آیا۔ چونکہ وہ نخربہ کارچرنب لی نفا صحابہ سے اسے روکنا جایا۔ مگرآب نے فرما یا آسفے دو۔ وہ جھے پر حلہ آ ور ہوا سے کیں ہی اس کا جواب دوگا بَبِ آبِ ربن نشريين له آئے مفے . نوعلاوہ حنگوں كفقه عُلے ہی آپ کی جان پر ہونے رہنے تخفے جِنانجہ ایک دفعہ مکہسے ا پکشخص کو لایح دے کر بھیجا گیاکہ آپ کوخفیہ طور مرمانہ آسے۔ به شخص ا بینے ارا دہ بیں کا مباب نہ ہؤا۔ اور گرفتار کر لما گھا ہ بہود بھی آب کے فننل کے دریے رہننے نفے۔ابک دفعہ آگے ا بين علد بس بالكرسر ير يقري بينكنا جالا - مكراب كومعلوم بوكيا -اورآب واليس نشريب سے آئے ایک دفعہ ایک بہودی عورت نے آب کی وعوت کی - اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ آب نے ایک ہی لفہ کھایا تھا کہ خدا تھا نے آب کو حقیقت بر آگاہ کر دیا + تبوک کی حنگ سے والیسی کے وقت جندمنافن آگے بره كررامسنة بين جهب كنه وراب براند صبر بين فالله واركرنا چانا - مكر الله نعاسا في آب كومطلع كر دبا - آب نے ان لوگوں کو بھی جھوٹر دیا ﴿ عرص آب بربرے بڑے خطرناک فطے کئے گئے۔ اور تیکی سال کے بلیے عرصہ میں ہرروزگویا آبکوفننل کرنے کی بخور

ک گئی-اور صرف اسس وجہ سے کہ آ ب نوجہ دکا وعظ کیوں کھتے تف اور کیوں نبکی اور تفونی کی طرف فبلانے تنف محمر آب بے اینی جان کو روز کھوکرصدا فنٹ کا وعظ کیا۔ او رسجائی کو فائم ے کہ لوگ ان لوگوں کو نو قربانی کسنے والے بیجے ہیں م ایک موقع جان دیبنے کا آیا - اور ا ن کی حان چلی گئی- مگر اسکی فر بان کا افرار کرنے سے ایک تی ہم روز سیائی کے لئے اپن مِانَ كويمِيْس كِبا-كوبه اور بات ہے كه خدا تعاسط ك اپنى سے اس کی جان کو محفوظ رکھا۔ فربانی نو اپنی جان کو بلاكت بيس و الف كا نام بعد آك بلاكت نه آك تو اس سي اس تحف کاکیاقصورہے ہو ہروذت اپنی جان کو فربانی کے لئے بببنس كرنا رمتناسع \* ریانی ونیاکی ترقی کے لئے اپنی ہی خربانی ہتیں گی- بلکہ اپنی آبیندہ نسل کی بھی خربانی کی ہے۔اور یہ فربانی نہا بنت عظیم الشّان فربانی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے ، لوگ بڑی بڑی فر ہا'نہاں کر دہیتے ہیں ۔لیکن ان فر ہانیوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انکی اولاد کو فایدہ پہنچ جائے۔ کیس اولاد کی قربانی اکثر اوقات این قربانی سے بھی شاندار ہوتی ہے۔ آپ سے اس فربانی کا بھی نمایت شاندار نمون دکھایا ہے

نے حکم دیا ہے کہ صدقات کا مال میری اولاد کے لئے منع ہے۔ دسول کریمصسلی انٹرعلیہ وسسلم جبیبا وا نا انسان اس امرکو خوب سمجه سختا کفتا که زمانه بجسال نبیس بهننا بهری اولاد پڑگا بیسا دفت آسکتا ہے اور آئے گا۔ کہ وہ لوگوں کی امداد کی مختاج ہوگی۔ لیکن یا وجود اس کے آب نے فرما دیا کہ میری اولاد کے لئے صدقہ منع ہے۔ گویا ایک ہی رسنتہ جو غرباء کی نزقی کے لئے کھلا ہے اسے اپنی اولا دکے لئے بند کر دیا ۔ اور اس کی وجہ اس کے سواکیا ہوسکنی ہے۔کہ آپ نے خبال فرمایا کہ اگر صدقہ مبری اولاد کے گئے کھلا رہا۔ نو سرائل ببیونکی اولاد کی طرح میری امت کے لوگ بھی میرے نعلیٰ کی دجہ سے صدفہ میری اولاد کوہی زیادہ تر دیں گے۔اوُ النوں کے دوسرے غرباء کلیف اعظامیں گے بیں آپ نے دوسرے مسلمان عُز بارکو تکلیعت سے بچانے کے لئے اپنی اولاد کو صدفہ سے محوم کردیا۔اورگویا دوسرے مسلانوں کی فاط ابنی اولاد کو فر بان کردیا- بیکس قدر فربانی ہے۔ اور کبسی شًا ندار فربانی ہے۔ اِگر مسیلمان اس فربانی کی مفیفت کو سجمین . تو سا دان کو کمی ننگ دست مذرست وس کبونکه جن طرح رسول كريم صلى الترعيبه وسلم في ووسرع مالاور کی خاطر اپنی اولا در کو خربان کیاہے۔مسلانوں کا بھی فرض ہے

کہ اس فریانی کے منفابلہ ہیں ایک مشاندار فریانی کریں-اور میں دروازه كومدفه كى شكل بن بندكيا كباسه-اسے بدبركى کی شکل میں کھول دیں + غ من محددسول ابتُدصيل انتُدعِليه وآلدوسيلر مسلئته ہردنگ ہیں ایسی فربانباں کیں جس کی نظیر کہی مگ ہمیں بل سکتی۔ آب دنیا میں خالی ہا تھ آگے۔ باوجود بادفتاہ ہونے کے فالی الف رہے۔ اور فالی الفظ بط سنے۔ زندگی یں نو دینے ہی رہے۔ وفات بانے کے بعد بھی سب کھے لوگوں کو دے گئے۔ بعنی آپ کے بعد دوسرے لوگ تخت فلافت برمنتكن ہوئے۔ الله حرصل علی محتمد وعظ

المحشد وعلى خلفاء محتمد وبادك وسلمراتك War Trans

يه وه وجود مع - جعد آج وُنبا برُ ا بصلا كمنى م اور حسس کے روسٹس وجود کو جیبا نے کی ش کرنی ہے۔ گر بیں سمجینا ہوں کہ تمام مذاہب کے نجبده اور نشربيت آدمى آنخضرت صلى السدعليه وكسسا کے احسانات اور فریا نیوں اور پاکیار ہوں کا علم حاصب کیے آپ کا اوب کرنا سیکھیں گے اور آب کو بی نوع انسان کامحسن شجے کر آب کو اپنا ہی سجییں کے جس طرح

کہ وہ اپنے فوی نبیوں کو سیجنے ہیں۔ اور مسلان آپ کی رندگی کے حالات معلوم کرکے آپ کے نفش قدم پرچلنے کی کو مشتش کریں گے۔ اور اس عظیم الشان فعمت کی جو فدا تعالی نے اعفیں دی ہے نامش کریں گے اور وین کی طرف سے بے توجی کی بجائے دین کے احکام پر عمل دین کی طرف سے بے توجی کی بجائے دین کے احکام پر عمل کرنے کی۔ اور جیش وعشرت کی بجائے قربانی اور و نبا کے لئے مفید بننے کی پوری کو شعش کرینے۔ اسٹر تعالی اخبیں اس امر کی تو فیق دے۔ و اُخر دع کی بنا ان الحملا الله کی المحلین یا

والسسلام

لآ فنيت أيب مدين الطوارد الجرا عت احربه قاديان رو بمبلے دلندن اکے امن اسكرماست و واسه المراي ادمي والنمول يعيم عمراس بي رد ع رائد ولول في المنطقة عن أرا الراشي المراج وه فهرتنكت فمنت طلبخ لك ولوئ خولان ال يرشر طبيع كرماني